



للعم عَلَيْهِ رَحِمَةُ مَعْنَى المحمر بيارخان عمى اللهِ الْقَوِى اللهِ الْقَوِى



|             |                           |              | <u>ت ب</u>      | باددان          | <u>۽</u>      |                        |               |
|-------------|---------------------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------------|---------------|
| ز قی ہو گی۔ | عَزَّوَ جَلَّ عَلَم مِينَ | _ان شاء الله | رنوٹ فرمالیجئے. | ه کر صفحہ نمبر  | ئے،اشارات ککم | . ضرورتاً انڈرلائن سیج | و ورانِ مطالع |
|             |                           |              |                 |                 |               |                        |               |
|             |                           |              |                 |                 |               |                        |               |
|             |                           |              |                 |                 |               |                        |               |
|             |                           |              | ural            | e <sub>is</sub> | 7             |                        |               |
|             |                           | -31          | 9               |                 | 4             |                        |               |
|             |                           |              |                 | ACT             |               |                        |               |
|             | - 15                      |              | H               |                 |               | (O-1                   |               |
|             |                           |              | UK              | 915             |               |                        |               |
|             |                           |              |                 |                 |               |                        |               |
|             |                           | N            |                 |                 | 27.           | N. Contraction         |               |
|             |                           | T.o.         | 27/1-11         | market          | 10,00         |                        |               |
|             |                           |              |                 |                 |               |                        |               |
|             |                           |              |                 |                 |               |                        |               |
|             |                           |              |                 |                 |               |                        |               |
|             |                           |              |                 |                 |               |                        |               |
|             |                           |              |                 |                 |               |                        |               |
|             |                           |              |                 |                 |               |                        |               |

فرمانِ مصطفع صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ والِه وَسَلَّمَ: اپنی عورتول کو سورهٔ نور کی تعلیم دو۔ (المتدرک، ۱۵۸/۳ الحدیث:۳۵۳۲)

"فیضانِ شریعت کورس" کے نصاب میں شامل تفییر کی مخضر کتاب

فیضیان سورهٔ نور

تفسيراز:

مفسر شهير، حكيم الأمت، حضرت علامه مولانامفتي:

احمد بارحنان لعيمى عَلَيْهِ رَحِمَةُ اللهِ الْقَوِى

پیشکش: مجلس المدرینة العلمیة (دعوت اسلام) شعبه: درسی کتب

## وعلى آلك وأصحابك ياحبيب الله

## الصلوة والسلام عليك يارسول الله

فيضان سوره نور

نام کتاب: پیشس کشس:

مجلس المدينة العلمية (شعبه درس كتب)

كل صفحات: 128

مكتبة السديب فينسان مديب باب السديب كراجي

سن اشاعت:

ناسشر:

شعبان المعظم ٢٤٤٤/جون 2013

## كتبة السديب كى شاحسي

| فون: 322033111 021 | المدينة كراچى: شهيد مسجد كهارا در باب المدينة كراچى                   | +1   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|
| فون: 042-37311679  | العور: دا تا در بار مار كيث سنج بخش رود                               | +٢   |
| فون:041-2632625    | این پور بازار (فیصل آباد) امین پور بازار (فیصل آباد)                  | +#   |
| فون:37212-058274   | پ م <b>شمیر:</b> چوک شهیدال میر پور                                   | + 12 |
| فون:022-2620122    | الله الله الله الله الله الله الله الله                               | ٠۵   |
| فون: 061-4511192   | الله الله الله الله الله الله الله الله                               | +4   |
| فون:044-2550767    | اوكاژه: كالج رو دُبالنقابل غوشيه مسجد نزد تخصيل كونسل بال             | +4   |
| فون:051-5553765    | الله الله الله الله الله الله الله الله                               | ٠٨   |
| فون:068-5571686    | الله الله الله الله الله الله الله الله                               | +9   |
| فون:0244-4362145   | الله في الله الله الله الله الله الله الله الل                        | 1+   |
| فون:071-5619195    | ه مستحمر: فيضان مدينه بير اج رود                                      | 11   |
| فون: 055-4225653   | الله عند شیخو پوره مور گوجر انواله الله الله الله الله الله الله الله | Ir   |
|                    | النورسٹریٹ صدر عضان مدینه گلبرگ نمبر االنورسٹریٹ صدر 🖈                | Im   |

WWW.dawateislami.net, E.mail:ilmia@dawateislami.net

مدنى النجاء: كى اوركوي كاب جسائة كى إحبازت نسي ب

پیش کش: **مجلس المدینة العلمیة** (وعوت إسلامی)

3

#### فهرست

| صفحه | عنوان                                                                                   | صفحه | عنوان                                               |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|
| 28   | كيا تہمت لگانے والے كى گواہى توبد كے بعد قبول                                           | 03   | فهرست                                               |
| 20   | ہوسکتی ہے؟                                                                              | 10   | تعار ف المدينة العلمية                              |
| 29   | اگر کسی شخص نے لین بیوی کو زناکی تہمت لگائی                                             | 11   | مقدمه                                               |
| 23   | اور اسکے پاس گواہ نہ ہوں تواسے کیا کرناہو گا؟                                           | 13   | تفسير سورة نور پر علمیه کا کام                      |
| 31   | کیاکسی مسلمان کانام لیکر اس پر لعنت کر سکتے ہیں؟                                        | 15   | اصطلاحات ومشكل الفاظ                                |
| 31   | لِعان کسے کہتے ہیں؟ مر دیر لعان کب واجب ہو تاہے؟                                        | 19   | بابنمبر (آیت: 1811)                                 |
| 31   | مر د لعان سے انکار کر دے توکیا کیاجائے گا؟                                              | 19   | <b>حدیث:</b> اپنی عور تول کوسورهٔ نورکی تعلیم دو    |
| 32   | بڑے بہتان سے مراد کیا ہے اور اسے بڑا بہتان                                              | 21   | مکی اور مدنی سورت                                   |
| 32   | كيون فرماياً گيا؟                                                                       | 22   | غیر شادی شده زانی اور زانیه کی سز اسو کوڑے          |
| 32   | واقعه ً إِفَك                                                                           | 22   | شرعی اَحکام خُکام ہی جاری کر سکتے ہیں               |
| 22   | امير المؤمنين حضرت عمر وعثان وعلى رضى الله                                              | 22   | محصن کی تعریف                                       |
| 33   | محم كاحضور صَلَى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ كَى ثناء بيان كرنا                            | 22   | شادی شده زانی اور زانیه کی سزار جم یعنی سنگسار کرنا |
| 33   | ام المؤمنين حضرت عائشه صديقه رضي الله عنها                                              | 23   | شرعی سزاؤل میں رعایت نه کرو                         |
| 33   | کے صدیے تمام عور توں کی آبر و تیں چے گئیں<br>عبد الله بن أبی منافق نے سب سے بڑھ کر تہمت | 23   | مجرموں کوعلانیہ (لو گوں کے سامنے) سزادو             |
| 34   |                                                                                         | 24   | مؤمن کا نکاح مشر کہ سے نہیں ہوسکتا                  |
| 34   | میں حصہ لیا                                                                             | 24   | الزَّان لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَائِيَةًكَا شَانِ نزول |
| 34   | عبدالله بن أبي منافق كي د نياوآ خرت ميں سزا                                             |      | حترِ قذف یعنی زنا کی تہمت لگانے والے کی سزااسی      |
| 35   | واقعہ اِفک میں تردد کرنے والوں سے قرآن نے                                               | 25   | کوڑے                                                |
| 33   | كياخطاب فرمايا؟                                                                         | 20   | زنا کی تہمت لگانے والا مر دود الشہادة اور فاسق      |
| 36   | جو لوگ تہت میں شریک ہوگئے ان سے                                                         | 28   | ہے کیعنی اسکی گواہی آئندہ قبول نہ ہو گی             |
| 36   | قرآن نے کیا خطاب فرمایا؟                                                                |      | کس عورت کو زنا کی تہت لگانے سے حد قذف               |
| 37   | تمام صحابه عادل بین                                                                     | 28   | جاری ہو گی؟ یعنی تہت لگانے والے کو تہت کی           |
|      | حضورصً لَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَى واقعه الله كَارك ميں                            |      | سزادی جائے گی                                       |

پش کش: **مجلس المدینة العلمیة** (وعوت إملای)

| ## | £                                                                                                         | -  | • بيضانِ سوره نور<br>ميضانِ سوره نور                                                                       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | كَيْسَ عَكَيْكُمْ جُنَامُ أَنْ تَنْخُلُوا بُيُوْتًا غَيْر                                                 | 38 | اموشی کی وجہ                                                                                               |
| 53 | مَسْكُوْنَةِإلخ كاشانِ نُزول                                                                              | 39 | م المؤمنين حضرت عائشه صديقه رضى الله عنها                                                                  |
| 54 | سوالات                                                                                                    |    | کے بارے میں مسلمانوں کی تنین جماعتیں                                                                       |
| 55 | بابنمبر (آیت:30تا39)                                                                                      | 40 | موالات                                                                                                     |
|    | آمرد لڑکے کو شہوت سے دیکھنا حرام ہے اس                                                                    | 42 | بابنمبر (آیت:19 تا29)                                                                                      |
| 55 | طرح اجنبيه كوتهمي                                                                                         | 43 | م المؤمنين حضرت عائشه صديقه رضى الله عنها                                                                  |
| 55 | طبیب مرمض کی جگہ کو دیکھ سکتاہے                                                                           |    | ) عظمت کامنگر شیطان کا پیر و کار ہے<br>المرمند حدث مان کی ضرب ال                                           |
| 55 | حدیث میں ہے کہ: جس سے نکاح کرنا چاہتے ہو<br>اُسکو دیکھ لو کہ بیہ بقائے محبت کا ذریعہ ہو گا                | 45 | يىر المؤمنين حضرت سيدنا صديقِ أكبر رضى الله<br>نه كى نگاه خداميں عظمت                                      |
|    |                                                                                                           | 45 | عنر الخلق بعد الانبياء سير ناصديق اكبر رضى الله عنه<br>عنل الخلق بعد الانبياء سير ناصديق اكبر رضى الله عنه |
| 56 | زنااور زناکے اسباب سے بچنااور نیجی نگاہ رکھنا                                                             | 45 | لَا يَأْتَلِ أُولُواْ الْفَصْلِ مِنْكُمْ كَأَشَانِ نزول                                                    |
| 56 | مؤمنہ عورت کو کا فرہ عورت سے پر دہ کرناچاہئے                                                              | M. | ناہِ کبیرہ (بڑا گناہ) بھی مسلمان کو اسلام سے خارج                                                          |
| 56 | جیسے مرد اُ جنبی عورت کونه دیکھے ایسے ہی عورت<br>حنبر سے سک                                               | 46 | یں کر تا                                                                                                   |
|    | ا جنبی مر د کونه د کیجے<br>حضر سال ماہ قداد میں ماہ میں شام دروں کے گھ                                    | 47 | بے گناہ مومِنہ کو تنہمت لگانا گناہ کبیرہ ہے                                                                |
| 57 | حضور صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فِي تَابِينًا مروكُو هُر<br>بيس آفِي كَي اجازت نه دي | 48 | إمت كويومُ الدِّين كَهِنِ كَي وجِه                                                                         |
| 57 | عور توں کا بلاضر ورت گھروں سے نکانا ٹھیک نہیں                                                             | 49 | خَبِيْتُتُ لِلْخَبِيْثِيْنَ وَ الْخَبِيْثُونَ                                                              |
|    | عور تیں اپنی آواز بھی غیر محرم کو نہ سنائیں اور نہ                                                        |    | لَّهُ غَبِيْتُ تِن إلى ثم آيت كامقصد<br>مال رمند حدد النه من شريع في منافي عدد ا                           |
| 59 | آواز والاز بور پیمنیں                                                                                     | 49 | م المؤمنين حضرت عائشه صديقه رضى الله عنها<br>دوسرى عور تول پر افضليت                                       |
| 60 | تماز میں عورت چہرہ اور منہ، گلائی سے نیچے ہاتھ،                                                           | 50 | پر رضى الله عنها كى چند خصوصيات                                                                            |
| 60 | منخ سے نیجے یاؤں ڈھکنے کی یا بند نہیں                                                                     |    | سلمان کے گھر بغیر اجازت گھس جاناکسی کو جائز                                                                |
| 61 | عورت کے لئے دوپید ضروری ہے                                                                                | 51 | میں، بیر حکم سب کوعام ہے                                                                                   |
| 61 | دَو پیٹہ صرف مَر پر ہی نہ ہو بلکہ اِتنا بڑا ہو کہ مَر و                                                   | 51 | ضور صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كے دولت سرائے اقدس                                                      |
|    | سینہ اور پیٹھ سب ڈھک دے                                                                                   | 51 | ں فرشتوں کو بھی بغیر اجازت حاضر ہونا جائز نہیں                                                             |
| 61 | دوپیٹہ اِنے باریک کپڑے کانہ ہوجو جسم چھپانہ سکے                                                           | 50 | وَ إِنْ قِيْلَ لَكُمُ ارْجِعُوْا فَارْجِعُوْاإلخ كا                                                        |
| 65 | مالكه اينے غلام سے يروه كرے                                                                               | 52 | بان نُزول                                                                                                  |

|    |                                                                      |            | فيضان سوره نور                                            | • # <b>=</b>                      |
|----|----------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 72 | اَمْر مجھی اِستحباب کے لیے بھی آتا ہے                                | 65         | ر کار پیجائے سے پر دہ واجب ہے                             | فضى اور نامر د اور ب              |
| 72 | فَكَاتِبُوْهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا إلى كَا<br>شان نُزول | 66         | ب البلوغ (عنقریب بالغ ہونے<br>پر دہ (کرنا) جاہیے          |                                   |
|    | وَلَا تُكُيهُ هُوا فَتَيْتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ آرَدُنَ        | 66         | ) آواز تجمی اجنبی نه سنے                                  |                                   |
| 73 | تَحَصُّنَا لِي تَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيْوةِ اللَّائِياإلخ كا         | 66         | ح ام ب                                                    | ورت کا أذان دینا                  |
|    | شانِ نُزول                                                           | 66         | لاؤڈ اِسپیکر یا ریڈیو پر تقریریں                          |                                   |
| 74 | نِ نا پر مجبور کیا گیاتو مجبور کرنے والا گنهگار ہو گا                |            | 1                                                         | ر ناسب ممنوع <u>-</u><br>ا        |
| 75 | حضور صَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ والله وَسَلَّمَ اللَّه كَ تُور بين | 68         | میکن اس سے إنسان ایمان سے                                 | ,                                 |
| 76 | نور محمدی کسی طاقت سے بجھ نہیں سکتا                                  |            | 17 10 676                                                 | میں نِکل جا تا<br>این ریا گا      |
| 77 | ہر شخص اپنے ظرف کے مطابق حاصل کر تا                                  | 68         | ی کر توبه کرنازیادہ قبول ہے<br>ہے، خواہ گنهگار ہو یانہ ہو |                                   |
| 78 | ہدایت یافتہ ہونا ہمارالپنا کمال نہیں، رب کی عطاہے                    | 69         | ے، تواہ مہار ہو ہاتاہے<br>، نکاح واجب ہو جاتاہے           |                                   |
| 78 | و كرالله مسجدين أفضل ہے                                              | 0,5        | فدا کی طرف بھی کرسکتے ہیں                                 |                                   |
| 79 | صبح وشام الله عَزُّوْجَلَّ کے ذِکر کے لیے بہت                        | 69         |                                                           | معنی خادم<br>معنی خادم            |
| 19 | اعلیٰ وَ قَت ہیں                                                     | 70         | اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ ﴾ في منه                           | نفرت عمر (دَضِیَ                  |
| 79 | ا چھے وقت اور اچھی جگہ عبادت کر نابہت اعلیٰ ہے                       | 70         |                                                           | تضور كاغتبرا ورخا                 |
| 79 | عورَ توں کو اپنے گھروں میں نماز پڑھنی چاہیے اور                      | 70         | ی) کا سبب ہوجاتا ہے                                       |                                   |
| 19 | مر دول کومسجدول بین                                                  | 71         | ن کی وجہ سے نِکاح نہ کر سکیں وہ                           |                                   |
| 79 | جو دُنیا کے مشاغل میں بھنسا ہواُس کی عبادت رب                        | Ti il sile | 15 V                                                      | رائی ہے بچیں<br>اسفیری            |
| 17 | عَزُّوَجَلُّ كُوبِرْى مُحِوب ہے                                      | 71         | ریث شریف میں روزے کا تھکم                                 | یسے حربیوں نوحا<br>اگا ہر         |
| 82 | انسان کو بے کار نہیں رہنا چاہئے، کاروبار کرنا                        | 71         | زور پڑجا تاہے، شَہُوَت لُوٹتی ہے                          | <u>یا تیاہے</u><br>وزیے سے نفس کم |
|    | ضروری ہے                                                             |            | ے کر پچھ وقت کے لئے نکاح کرنا)                            | شئھہ (لیعنی پیسے د۔               |
| 82 | تمام د نیاوی کار وبار میں تبجارت افضل ہے                             | 71         |                                                           | زام ہے                            |
| 82 | نمازز کوۃ سے اُفضل ہے                                                | 71         | ک پیاس کی شدت میں طلال                                    | نر اب و سور بھو                   |
| 84 | کا فرکی ٹیکیاں برباد اور گٹاہ باقی ہوں گے                            | 71         |                                                           | وجأتا ہے                          |
| 85 | سوالات                                                               | 71         | ثرام ہے                                                   | شت زنی و إغلام                    |

|   | ( <del>) ::</del> |                                                                      | -   | ح بيضانٍ سوره لور                                                                  |
|---|-------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 96                | حضور کا حکم الله کا حکم ہے                                           | 86  | با <b>ب</b> نمبر (آیت:40 تا55)                                                     |
|   | 97                | منافقوں کا حال                                                       | 86  | تمام اندهيرول كوكاشن والامدين كاسچاسورج ب                                          |
|   | 98                | رسول كاذكرالله ك ذكرك ساتھ سنت الہيہ ہے                              | 07  | جس کے ایمان کارب عرد جا گئے ارادہ نہ فرمایا                                        |
|   | 98                | بير كهه سكتے بيں كه الله ورسول بكھلا كريں، الله و                    | 87  | اسے کوئی رہبر ہدایت نہیں دے سکتا                                                   |
|   | 98                | ر سول نعتبین دیتے ہیں                                                | 87  | حضور صَلَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ والله وَسَلَّمَ مَنَّامٍ مُخْلُوق كَى تَسْبِيحَ |
|   | 99                | حَكُم پیغیبر میں عَقْل كو دَ خُل نه دو                               |     | ملاحظہ فرمارہے ہیں                                                                 |
|   | 100               | منافقین کے حیلے بہانے                                                | 88  | کفار کے سوا آسمان وزمین کی ساری مخلوق رب کی                                        |
|   | 101               | اللهورسول كي مطلقاً إطاعت كرو                                        |     | پاکیز گی بولتی ہے                                                                  |
|   | 101               | کس کی اطاعت اور کس کی اثباع کی جائے؟                                 | 88  | ہر جانور اِختیاری تسلیح پڑھتاہے                                                    |
|   | 102               | نبی کسی کی ہدایت کے ذمنہ دار نہیں، ان کا ذمہ                         | 89  | حضورصَ لَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ والدوسَلَمُ سلطنت الهي ك                        |
|   | 102               | صرف تبلیغ ہے                                                         |     | گویا وزیرِ اعظم ہیں                                                                |
|   | 102               | حضور کی اطاعت و پیروی سے ہدایت مکتی ہے                               | 90  | بادل خو د پانی بن کر نهیس برستا (فلفسه کارد)                                       |
| 5 | 103               | وَعَلَ اللَّهُ الَّذِي لَنَّ امْنُوا مِثْكُمْ وَعَبِلُوا الصّْلِحْتِ | 92  | حضرت آدم وعیسلی علیہا السلام کے سواز مین پر ہر                                     |
|   | 103               | لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ إلى كَاشَانِ نُزول               |     | چلنے والا نطفہ سے بنایا گیا                                                        |
|   | 103               | حضور صلى الله تعالى عليه واليه وسلم في تيره سأل مكه                  | 92  | حضرت آدم وعيسلي عليبهاالسلام كومٹی سے بنايا گيا                                    |
|   | 100               | مكر مه مين تنبليغ فرمائي                                             |     | قانون مخلوق کے لئے ہیں الله تعالی قانون کا پابند                                   |
|   | 103               | خُلفاءِ راشد بين صالحينء متقى بين                                    | 93  | شہیں                                                                               |
|   | 104               | عہدِ صدیقی و فاروتی میں رُوم وفارس کے مُلک فنخ                       | 93  | جِنّات کے چار ہاتھ یاؤں ہیں                                                        |
|   |                   | 2-98                                                                 | 0.4 | چار ہاتھ پاؤل والی مخلوق بچے دیتی ہے، باقی انڈے                                    |
|   | 104               | خُلفاءِراشْدين کي مِدْتِ خلافت                                       | 94  | دیتے ہیں سوائے چھکلی                                                               |
|   | 105               | سوالات                                                               | 94  | انسان تین قیم کے ہیں                                                               |
|   | 107               | بابنهبر ﴿ (آيت:56 تا64)                                              |     | ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مِّنَّ بَعْدِ دلِكَإلخ                         |
|   | 107               | حضرت علی کو فاطمہ زَہرا کی موجود گی میں دوسرا<br>بر مرمنہ عرب        | 95  | كاشان نُزول                                                                        |
| - | 108               | ا نکاح ممنوع تھا<br>حضرت خُربمیہ کی گواہی دو کے برابر تھی            | 95  | بِشْرِ منافق اوریہودی کاز مین کے مارے میں جھکڑا                                    |
|   | 108               | سرت رہیں وہی دوسے برابر ہ<br>کفار کورب ڈھیل دیتاہے                   | 96  | حضور کی بار گاہ، رب کی بار گاہ ہے                                                  |
| _ |                   | <i>i</i>                                                             |     | ,                                                                                  |

پیش کش: **مجلس المدینة العلمیة** (وعوت إسلامی)

|          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -       | فيضان سوره نور                                               |                                                   |  |
|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|
|          | 119 | جو کوئی ذِی رِ ثُم مَحْرَم کے گھرسے چوری کرلے اُس<br>کے ہاتھ نہ کٹیں گے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 109     | وُا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِيْنَ مَلَكَتُ                   | يَّالَّهُا الَّذِينَ امَنُ<br>اَيُلنُكُمْإلخ كاثْ |  |
|          | 119 | گھر میں داخل ہوتے وفت گھر والوں کو سلام کریں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 109     | *                                                            | لڑی، لڑ کے کی مد                                  |  |
|          | 119 | ا كَرْ خَالَى مِكَانَ مِينَ دَاخَلَ مِولَ تُوبِولَ لَهِمِينَ: السَّلامُ عَلَى النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَسِكَاتُه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 110     | ) بھی بلاضر ورت منع ہے                                       |                                                   |  |
|          | 119 | مسلمانوں کے خالی گھرول میں حضور صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ دائِهِ وَاللهِ عَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ دائِهِ وَسَلَّمَ كَارُوحِ جلوه گرہوتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 110     | ن میں بغیر اجازت گھر میں داخل                                | وہ تین او قات جر<br>ہونامنع ہے                    |  |
| Ī        | 120 | کامل مومن وہ ہیں جو عقائد کے کیے اور اعمال کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 111     |                                                              | مذكوره بالانحكم كس                                |  |
|          | 120 | نیک ہول کنون دی دی دی دی کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 111     | ہے علاوہ دوسرے لو گوں کے لئے<br>من                           |                                                   |  |
|          | 121 | جِنْصِين حضور صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ واليه وَسَلَّمَ جَمَع فرماتين وه<br>بغيراجازت لئے واپس نه جائين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | ہاصر ورق ہے<br>م أحكام علم و حكمت پر مبنی ہیں خواہ           | ہر وقت اجازت کیا<br>ریب تعالیٰ سر تما             |  |
|          | 122 | حضور صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالدِه وَسَلَّمَ كَى بِار كَاه مِن آئين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 112     | رب من آئیں یانہ آئیں                                         |                                                   |  |
|          |     | بھی اِجازت لیکراور جائیں بھی اجازت سے<br>سلطان کونین صلّ الله تَعَال عَلَيْهِ دالِه دَسَلَّمَ كے دَربار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 112     | فیر گھنکارے گھر میں شہائے                                    | بالغ بيبًا يابھائی، بن                            |  |
| 1        | 122 | کے آداب خودرت تعالی سکھا تاہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 113     | ئی کے چہرے، ہاتھ، پاؤں کے<br>م                               | 4.                                                |  |
|          | 122 | حضور مَدِّ اللهُ تَعَالَ مَكَيْدِ والده وَسَلَّمَ كَى بِارگاه مِين فرشت المُعَالَّةِ عَالَى مَكِيْدِ والده وَسَلَّمَ كَى بِارگاه مِين فرشت المُعَالَّةِ عَلَيْرِ حاضر مُهِين هوت المُعَالِقِ المُعَلِيقِ المُعَالِقِ المُعَالِقِ المُعَلِيقِ المُعَالِقِ المُعَالِقِ المُعَلِقِ المُعَالِقِ المُعَالِقِ المُعَالِقِ المُعَالِقِ المُعَلِقِ المُعَالِقِ المُعَلِقِ المُعَلِقِ المُعَلِيقِ المُعَلِقِ المُعَالِقِ المُعَلِقِ المُعَالِمُ المُعَلِقِ المُعَلِقِ المُعَلِقِ المُعَلِقِ المُعَلِقِ المُعِلِقِ المُعَلِقِ المُعِمِي المُعِلِقِ المُعِلَّ المُعِلِي | -       | بیمنادرست ہیں<br>کے لئے سر پر دو پٹے رکھنا ضروری             | علاوه دیگر اعضاء د                                |  |
| <b>'</b> | 123 | صبور صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّمَ كَى شَفَاعت برحق ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 114/115 |                                                              | بور ک ورک ۔<br>نہیں، کیکن بہتر۔                   |  |
|          | 123 | حضور صلى الله تعالى عليه واله وسلم كى شفاعت مؤمنول كالمتحدث عند مؤمنول كالمتحدث مؤمنول كالمتحدث مؤمنول كالمتحدث عند مؤمنول كالمتحدث  | 115     | عُلَى حَرَبُمُ وَ لَا عَلَى الْأَعْرَجِ                      |                                                   |  |
|          | 124 | حضورصَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ والدِهِ وَسَلَّمَ كَى أَيُكَارِ اور طَلب كو الميك و وسرے كى طلب كى طرح نه سمجھو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 116     | یے حروں<br>ہے اور اُن کی کمائی اپنی کمائی                    |                                                   |  |
|          | _   | حضورصل الله تعالى عكيه واليه وسلم ك بلانير فوراً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 116     | امال تیرے باپ کاہے                                           |                                                   |  |
|          | 124 | عاضر ہوجاؤ اگرچہ نماز پاکسی اور کام میں ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 117     | اور کھانا کھانے میں کوئی حرج نہیں                            | بہن کے گھر دہے                                    |  |
|          | 124 | حضورصَ لَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ والدِه وَسَلَّمَ كُو البِسِ ٱلقاب و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 117     | اس پر اپنے فقیر باپ اور بھائی کا                             |                                                   |  |
| -        |     | آوازے نہ پُکار وجیسے ایک دوسرے کو پُکار کیتے ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                                                              | نفقه واجب ہے                                      |  |
|          | 124 | حضور صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كُو مَعِيبًا، أَبَّا، چَيا،<br>بَشْرُ كَهِم كَرِنْه بِكَارِو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 118     | ست کے گھر سے بغیر اجازت کھانا<br>گر دوست راضی ہو تو حرج نہیں |                                                   |  |

پیش کش: **مجلس المدینة العلمیة** (وعوت إسلام)

| الله الموره لور المعالي سوره لور المعالي سوره لور                                                                        | <b>O</b>   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ں یار سول الله، یا شفیع المذنبین وغیر ہ أدب کے اَلقاب سے یاد کرو                                                         | إنهير      |
| يَعْلَمُ اللهُ الَّذِيْنَ يَتَسَلَّلُوْنَ مِنْكُمْ لِوَاذًا إلخ كاشانِ نُزول                                             | قَلْ       |
| ين يرحضور صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ والِه وَسَلَّمَ كَا وَعَظِ سَنَاوُ شُوار مِوتَاتُهَا                             | منافف      |
| نین حضور صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْدِ والِد وَسَلَّمَ كَى مجلس سے چَيكے سے كھسك كر فكل جاتے تھے                         | منافنا     |
| رصَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِه وَسَلَّمَ كَى مُخَالفت سے دنیاوى عذاب بھى آجاتے ہیں ، آخرت کے عذاب اِس کے علاوہ ہیں | حضو        |
| کا حساب و کتاب اُنہیں روزِ محشر رُسوا کرنے کے لیے ہوگا، ورنہاللّٰہ تعالی توسب پچھ جانتا ہے اسے حساب کتاب<br>رورت نہیں    | _          |
| الات                                                                                                                     | <u>س</u> و |
| خذومراجع                                                                                                                 | مآ         |

#### بهترینبیویوههے!

(۱) جوابینے شوم کی فرمال برداری اور خدمت گزاری کواپنا فرض منصبی منتجے۔

(٢) جوايينے شوم کے تمام حقوق ادا کرنے میں کوتاہی نہ کرے!

(m) جوابیے شوم کی خوبیوں پر نظرر کھے اور اس کے عیوب اور خامیوں کو نظر انداز کرتی رہے۔

(٣) جوخود تكليف اللها كرايين شوم كوآرام بهنچانے كى كوشش كرتى رہے۔

(۵)جواہیے شوہر سے اس کی آمدنی سے زیادہ کا مطالبہ نہ کرے اور جو مل جائے اس پر صبر وشکر کے ساتھ زندگی بسر کرے۔

(٢) جوابينے شوم کے سواکسی اجنبی مر دیر نگاہ نہ ڈالے اور نہ کسی کی نگاہ اپنے اوپر بڑنے دے۔

(2) جو پر دے میں رہے اور اپنے شوہر کی عزت و ناموس کی حفاظت کرے۔

(۸) جو شوہر کے مال اور مکان و سامان اور خودا بنی ذات کو شوہر کی امانت سمجھ کرمر چیز کی حفاظت و نگہبانی کرتی رہے۔

(9) جوایئے شوہر کی مصیبت میں اپنی جانی و مالی قربانی کے ساتھ اپنی و فاداری کا ثبوت دے۔

(۱۰) جواہیئے شوہر کی زیادتی اور ظلم پر ہمیشہ صبر کرتی رہے۔

(۱۱) جومّيكا اور سسر ال دونول گهرول مين مر دلعزيز اور باعزت مو!

(۱۳) جو پڑوسیوں اور ملنے جلنے والی عور تول کے ساتھ خوش اخلاقی اور شر افت ومروت کابر تاؤ کرے اور سب اس کی خوبیول کے مداح

بول!

(۱۳) جومذہب کی یابند اور دیندار ہو اور حقوق الله و حقوق العباد کو ادا کرتی رہے۔

(۱۴) جوسسرال والول كى كروى كروى باتول كوبرداشت كرتى رہے۔

(۱۵) جوسب گروالوں کو کھلا پلا کرسب سے آخر میں خود کھائے ہے۔ (جنتی زبور ص ۲۲، مکتبة المدينه)

[۱] بغیرا تھی نتیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ {۲} جننی اٹھی نیٹنیں زیادہ ، اُتنا ثواب بھی زیادہ۔

[۱] ہر بارحمد و ۲۱ اصلوۃ اور ۲۳ اتعود و ۲۳ اسمید سے آغاز کروں گا۔ (۱ی صفی پر اوپر دی ہوئی دو عَرَبی عبارات پر صلینہ سے چاروں نیٹوں پر عمل ہوجائے گا)۔ (۵ ارضائے البی عَدَّوَ جَلَّ کے لیے اس کتاب کا اوّل تا آخر مطابعہ کروں گا۔ (۲) حتی الوسع اس کا باوضواور (۲) تیبلہ رومطالعہ کروں گا (۸ کتاب کو پڑھ کر کلام الله و کلام رسول الله عدوجل وصلی الله تعدید علیہ وسلم کو صحیح معنوں بیس سمجھ کر اوام کا انتظال اور ٹوانی سے اجتناب کروں گا (۹ کو درجہ بیس اس کتاب پر استاد کی ہوئی نیسی بیٹی نیسی نیسی کروں گا (۱۱ کا طلبہ کے ساتھ مل کر اس کتاب کے اسباق کی تکر ارکروں گا (۱۲ کی طالب علم نے کوئی نامناسب موال کیا تو اس پر بنس کر اس کی دل آزار کی کاسب نہیں بنوں گا (۱۳ کو درجہ بیس کتاب، استاد اور درس کی تعظیم کی خاطر عشل کر کے صاف مدنی لباس بیس، خو شبو لگا کر حاضر کی دوں گا (۱۳ کا اگر کسی طالب علم کو عبارت یا مسئلہ سمجھنے بیس طال کر کہ صاف مدنی لباس بیس، خو شبو لگا کر حاضر کی دوں گا (۱۳ کا اگر کسی طالب علم کو عبارت یا مسئلہ سمجھنے بیسی و شوار کی ہوئی تو حقی الامکان سمجھانے کی کو صش کر دوں گا (۱۳ کا اور بار بار سمجھنے کی کو صش کر دوں گا (۱۲ کا اور سمجھ بیس آجائے اسے اپنا تھور تصور کروں گا۔ (۱۸ کا کا بت و غیرہ بیس شرعی عظمی فی تو نظر کی محمورت بیس استاد پر بد گمانی کی حورت بیس دعا کروں گا در بار بار سمجھنے کی کو حشش کروں گا (۱۲ کا ایوں کی آغلاط صِرْف زبانی بتانا خاص مقید نہیں نا شرین کو تحریری طور پر منظلے کروں گا (مصنف یا ناشرین وغیرہ کہیں کھوں گا۔ اس پر ٹیک نہیں لگاؤں گا۔ بوتا) (۱۹ کتاب کی تعظیم کرتے ہوئے اس پر کوئی چیز قلم وغیرہ نہیں رکھوں گا۔ اس پر ٹیک نہیں لگاؤں گا۔

☆...☆...☆

## المدينة العلمية

از:باني وعوت اسلامي،عاش اعلى حضرت، شيخ طريقت، حضرت علّامه مولانا ابوبلال محمد الباس عطار قادري رضوي ضيائي دامت بركاتهم العاليد.

الحدد الله عدى إخسانِه وَبِفَضْلِ دَسُوْلِهِ صلّ الله تعالى عليه وسلّم! تبليغ قر آن وسنّت كى عالمكير غير سياسى تحريك" وعوت السلامى" نيكى كى وعوت الحديث اور إشاعت علم شريعت كو و نيا بهر مين عام كرنے كاعزم مصمّم ركھتى ہے ، إن تمام أمور كو بحسن وخو في سر انجام وينے كے ليے متعدِّد مجالس كا قيام عمل مين لايا كيا ہے جن مين سے ايك مجلس" المدينة العلمية "بھى ہے جو وعوتِ اسلامى كے علاء ومُقتيانِ كرام كَثَّرَهُمُ اللهُ تعالى پر مشمّل ہے ، جس نے خالص علمى ، تحقيقى اور إشاعتى كام كا بير المُحايات ۔

اس کے مندرجہ ذیل چھ شعبے ہیں:

(۱) شعبه کشّ اعلیحضرت (۲) شعبه درسی کشّ (۳) شعبه اِصلاحی گشّب (۱) شعبه کشّ اعلیحضرت (۵) شعبه تراجم کشّ (۱) شعبه تخریج

"المد پنة العلميه" كى اوّلين ترجيح سركار اعليحضرت، لمام اَبلستّ، عظيم البرّكت، عظيم المرتبت، پروانهُ شمع رسالت، مُجدِّدِ و بن و مِلَّت، حامي سنّت، ماحي بدعت، عالم شَريعَت، پير طريقت، باعثِ خَيْر وبرّكت، حضرتِ علاّمه مولينا الحاج الحاج الحافظ القارى الشّاه امام اَحمد رَضا خان عَدَيْهِ دَحْمَةُ الدَّخِلُن كَي رَّرال مابيه تصانيف كو عصر حاضر كے تقاضول كے مطابق حتى الوّسع سَهُل اُسلوب بين پيش كرنا ہے۔ تمام اسلامى بھائى اور اسلامى بہنین اِس عِلمى، تحقیقی اور اشاعتی مدنى كام بین ہر ممكن تعاون فرمائيں اور مجلس كى طرف سے شائع ہونے والى كُشُب كا خود بھى مطابعه فرمائيں اور دوسرول كو بھى اِس كى ترغيب ولائيں۔ اللّه عزد جل" وعوتِ اسلامى "كى تمام مجالس بَشُول" المدينة العلمية "كوون گيار ہويں اور رات بار ہويں ترقی عطافرمائے اور ہمارے ہر عمل خير كوزيورِ اخلاص سے آراستہ فرماكر دونوں جہاں كى بھلائى ترقی عطافرمائے اور ہمارے ہمیں زیرِ گنبدِ خضراء شہاوت، جنّت البقیع میں مدفن اور جنّت الفردوس میں عبگه كاسب بنائے۔ ہمیں زیرِ گنبدِ خضراء شہاوت، جنّت البقیع میں مدفن اور جنّت الفردوس میں عبگه فرمائے۔ آمین بجادالنبی الامین صلی الله تعالى علیه وسلم.

رمضان المبارك ١٨٢٥ اه

#### مقدمه

## قرآن پڑھنے اور اسپر عمل کرنے کاثواب:

سب سے افضل کلام کلام الله ہے۔ لہذا اسے پڑھنے اوراس پر عمل کرنے کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے چنا نچہ حدیث پاک میں ہے: مَنْ قَرَاً حَرْفًا مِنْ کِتَابِ اللهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْفَالِهَا لَا چنا نچہ حدیث پاک میں ہے: مَنْ قَرَاً حَرْفًا مِنْ کِتَابِ اللهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْفَالِهَا لَا اللهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةً وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْفَالِهَا لَا اللهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةً وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمُفَالِهَا لَا اللهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةً وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْفَالِهَا لَا اللهِ فَلَا اللهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةً وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْفَالِهُا لَا اللهُ فَلَا هُ اللهِ فَلَا اللهُ فَلَا اللهُ فَلَا اللهُ فَلَا اللهُ اللهُ اللهُ فَلَا اللهُ ال

ترجمہ: جس نے کتاب الله کا ایک حرف پڑھا اُسکے لئے اسکے بدلہ ایک نیکی ہے اور بدینی دس نیکیوں کے برابر ہے۔ میں نہیں کہتا کہ ﴿ اَلّٰهٖ ﴾ ایک حرف ہے بلکہ "الف" ایک حرف" لام "ایک حرف اور "میم "ایک حرف ہے۔ ہے۔ میں نہیں کہتا کہ ﴿ اللّٰهٖ ﴾ ایک حرف ہے بلکہ "الف" ایک حرف اور "میم "ایک حرف ہے۔ (ترمذی کتاب فضائل القرآن ، باب ماجاء فی من قرأ حرفا من القرآن . . النے ، ۲/۲ ۱ ۲ مدیث: ۹ ۲۹ ۱)

ايك اور حديث ميں ہے: مَنْ قَرَأَ القُرْآنَ وَاستَظْهَرَهُ فَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ أَدْخَلَهُ اللهُ بِهِ الْجَنَّةُ وَسَتَظْهَرَهُ فَأَحَلَّ حَلَالُهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ أَدْخَلَهُ اللهُ بِهِ الْجَنَّةُ وَسَنَظُهُرَهُ فَأَحَلُ حَلَالُهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ أَدْخَلَهُ اللهُ بِهِ الْجَنَّةُ وَسَنَطُهُرَهُ فِي عَشْرَةٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلُّهُم قَدْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ.

ترجمہ: جس نے قرآن پڑھا اور اُسے یاد کرلیا پھر اُسکے حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام تو الله عزوجل اُسے اِسکے بدلے جنت میں داخل فرمائے گااور اُسکے گھر والوں میں سے ایسے دس اَفراد کے حق میں اُسکی شَفاعت قبول فرمائے گاجن پر جہنم واجب ہوچکا تھا۔

(ترمذى كتاب فضائل القرآن باب ماجاء فى فضل قارى القرآن ، ١٣/٣ مديث : ١٩١٣)

اور قرآن سیکھنے اور سکھانے والے کی فضیلت کے بارے میں حدیث پاک ہے: خیو سکھ من تعلم الفُوآن و قرآن سیکھنے اور سکھایا۔ وعلمهٔ. ترجمہ: تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھااور دوسروں کو سکھایا۔

(بخارى كتاب فضائل القرآن بابخير كم من تعلم القرآن وعلمه بالم ١٠/٣ مديث ٢٠١٤)

اور سیدناامام احمد بن حنبل رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ میں نے الله عزوجل کاخواب میں دید ارکیا توعرض کیا،"یارب عزوجل! جن اعمال کے ذریعے تیرے بندے تیر اقرب حاصل کرتے ہیں ان میں سب سے افضل عمل کون ساہے؟"ار شاد فرمایا،"اے احمہ! وہ میر اکلام پڑھناہے۔" میں نے عرض کیا،" سمجھ کر پڑھنایا بغیر

ستحجے؟" فرمایا،" سمجھ کر اور بغیر سمجھے دونول طرح سے۔" (جنت میں لے جانے والے اعمال ترجمہ المتجر الرابح)

## سورةنور كىفضيلت:

رسولِ کریم علیه الصلاة واکتسلیم نے عور توں کو بیر سورت سکھانے کا حکم ارشاد فرمایا جیسا کہ حدیث شریف میں ہے: ابنی عور توں کو بالا خانوں پر بے پر دہ نہ بٹھاؤ، انہیں لکھنانہ سکھاؤ، انہیں چرخہ کا تناسکھاؤ اور سورہ نور کی تعلیم دو۔" (مستدرک، کتاب التفسیر، تفسیر سورۃ النوں ۱۵۸/۳ محدیث: ۲۵۳۲)

اس حدیث شریف کی شرح میں مفسر شہیر مفتی احمد یار خان نعیمی علیه رحمۃ القوی فرماتے ہیں: کیونکہ اس سورت میں پردہ، شرم وحیاء اور عیضمَت وعِفَت (یعنی پاکدامنی) کے اَحکام ہیں: اس لیے خصوصیت سے اِس کے سکھانے کا حکم دیا گیا۔ (نودالعرفان درتفسیر سودہ نوں آبت: ۱)

نوت: سورة نور قرآن كريم كے آٹھارويں پارے میں ہے۔ اگر كسى نے اسكى تفسير خزائن العرفان سے ديھنى ہو تو مكتبة المدينه سے شركع شده كنزالا يمان مع خزائن العرفان ص: 648 بر ملاحظه فرمائيں۔

#### ساسبهو کاجهگڑا

ہمارے ساج کا بید ایک بہت قابل افسوس اور درد ناک سانحہ ہے کہ تقریباً ہم گھر میں صدیوں سے ساس بہو کی لڑائی کا معرکہ جاری ہے۔ دنیا کی بڑی سے بڑی لڑائیوں یہاں تک کہ عالمی جنگوں کا خاتمہ ہو گیا مگر ساس بہو کی جنگ عظیم بید ایک الیسی منحوس لڑائی ہے کہ تقریباً ہم گھر اس لڑائی کا میدان جنگ بنا ہواہے!

کس قدر تعجب اور جیرت کی بات ہے کہ مال کنتے لاؤ پیارے اپنے بیٹوں کو پالتی ہے اور جب لڑکے جوان ہوجاتے ہیں تولڑ کول کی مال اپنے بیٹوں کی شادی اور ان کا سہر او پکھنے کے لئے سب سے زیادہ بے چین اور بے قرار رہتی ہے اور گھر گھر کا چکر لگا کر اپنے بیٹے کی دلہن تلاش کرتی پھرتی ہے۔ یہاں تک کہ بڑے پیار اور چاہ سے بیٹے کی شادی رچاتی ہے اور اپنے بیٹے کی شادی کا سہر اد پکھ کر خوشی سے پھولے نہیں ساتی مگر جب غریب دلہن اپنامئیکا چھوڑ کر اور اپنے مال باپ ابھائی بہن اور رشتہ ناطہ والوں سے جدا ہو کر اپنے سسرال میں قدم رکھتی ہے تو ایک وم ساس بہو کی حریف (دسٹمن) بن کر اپنی بہوسے لڑنے لگتی ہے اور ساس بہو کی حریف (دسٹمن) بن کر اپنی بہوسے لڑنے لگتی ہے اور ساس بہو کی جریف جوہ تی ہوجہ تی ہو وہ تی ہو ہو تا ہو اور کے علام اور بیوی کی لڑائی کی چکی کے دو پاٹوں کے در میان کیلئے اور پسنے لگتا ہے۔ غریب شوہر ایک طرف مال کے اصابوں کے بوجھ سے د با ہوااور دومری طرف بیوی . . . . . . . (جاری ہے، بقیہ صفحہ 41 پیر)

## تفسير سورةنور يرعلميه كاكام

تبلیغ قرآن وسنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک وعوتِ اِسلامی 32سال کے مختفر عرصے میں اپنامدنی پیغام و نیا کے 187 ممالک میں بہچانے کے ساتھ ساتھ 90شعبہ جات میں دینِ متین کی خدمات سرآنجام دے رہی ہے۔ اِنہیں میں سے ایک شعبہ" جامعۃ المدینہ "بھی ہے تادم تحریر صرف پاکستان میں اس کی 252شاخیں قائم ہیں جن میں تقریبا 15 ہز ار طلبہ وطالبات علم دین سے آراستہ ہورہے ہیں اور سینکڑوں فارغ التحصیل بھی ہوچکے ہیں۔ ان جامعات میں درسِ نظامی (عالم کورس) کے علاوہ جو کورس کروائے جاتے ہیں اس میں "فیضان شریعت کورس" بھی ہے۔

"سورہ نور" کی آبھیت کے پیش نظر اِس کا ترجمہ و تغییر بھی اس کورس کے نصاب میں شامل ہے۔

مجلس جامعۃ المدینہ للبنات کے نگر ان صاحب کے مشورے سے مجلس المدینۃ العلمیہ نے اس پر کام شروع کیا۔

جو "فیضانِ سورہ نور" کے نام سے آپ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ نام شخ طریقت ،امیر اہلسنت ، بانی دعوتِ اسلامی حضرت علامہ مولانا ابوبلال محمد الیاس عطار قادری رضوی مدظلہ العالی نے عطافر ہایا ہے۔ اس میں دو ترجے دیشرت علامہ مولانا ابوبلال محمد الیاس عطار قادری رضوی مدظلہ العالی نے عطافر ہایا ہے۔ اس میں دو ترجے دیے گئے ہیں۔ اوپر والالفظ بہ لفظ ترجمہ حضرت مولانا شفتی محمد رضاء المصطفی ظریف القادری مدظلہ العالی کا ہے اور یہ یہ والا با محاورہ ترجمہ امام اہل سنت اعلی حضرت مولانا شاہ احمد رضاغان علیہ رحمۃ الله القوی کی مخضر تفسیر "نور سے لیا گیا ہے۔ جبکہ تفسیری عاشیہ مفسر شہیر مفتی احمہ یار خان تعیمی علیہ رحمۃ الله القوی کی مخضر تفسیر "نور العرفان" سے مِن وعن (بحوں کا تُوں) شامل کیا گیا ہے ، مزید جو کام ہوا ہے اسکی پچھ تفصیل در بِ وَ ہل ہے: العرفان و نہ سی بھے نی وجہ سے پوری عبارت و مسکلہ سیجھے میں ناکا می نہ ہو۔

(1) . . . تفسیر کو آسان بنانے کے لیے مشکل الفاظ کے معانی بیان کئے گئے ہیں تاکہ ایک یاچند لفظوں کو نہ سیجھے کی وجہ سے پوری عبارت و مسکلہ سیجھے میں ناکا می نہ ہو۔

- (2)... مشکل الفاظ پر اعراب کا بھی کافی حد تک اہتمام کیا گیاہے تا کہ کسی اور کو پڑھ کر سنانے میں ہچکچاہٹ نہ ہواور مدنی انعام پر بھی عمل کی سعادت حاصل ہو۔
  - (3)... تفسير مين آنے والى اصطلاحات كى تعريفات كوشر وع مين بيان كرديا گياہے تاكه مسائل سجھنے مين آسانى ہو۔

ومشكل كاسامن ہو تو حاشيه كى مدد سے اطمينان قلب حاصل ہو۔ نوٹ: تفسير ميں جہاں كہيں بھى حاشيہ لگاہواہے وہ علميہ کی طرف سے لگایا گیاہے مفسر کی طرف سے اس پر کوئی حاشیہ نہیں ہے۔

- (5)... تفسیرِ سورہُ نور میں کیونکہ پر دے سے متعلق بہت سے احکام موجود ہیں اسی مناسبت سے ہم نے جگہ بہ جگہ امير ابلسنت مد ظلہ العالی کی اہم و منفر د کتاب " مردے کے بارے میں سُوال جواب " سے مفید حواشی لگائے ہیں۔ (6)... تفسیر میں وارد قرآنی آیات کی تخریج کر دی گئے ہے تا کہ کسی آیت کی مزید تفسیر دیکھنی ہو تورسائی میں آسانی ہو۔
- (7)...اسی طرح احادیث و آثار اور بعض جله اقوال سلف کی بھی تخریج کردی گئی ہے۔ تاکہ تشنگی محسوس کرنے والوں کے لئے مزید کتب کی طرف مُر اجَعت آسان ہو اور تر دّ د کرنے والے کو حوالہ و بکھ کر اطمینان و تشفی نصیب ہو۔
  - (8)... نصاب کے جدول کو ملزِ نظر رکھتے ہوئے ہم نے ابواب بندی بھی کر دی ہے اس طرح اس تفسیر کے کل یا نج ابواب ہے ہیں۔
- (9)... تفسیر کے اندر ہم نے کہیں بھی کوئی بھی اضافہ کیاہے تووہ توسین یعنی چھوٹی بریکٹ() یابڑی بریکٹ[] میں کیا ہے تاکہ مفسر کی تفسیر سے انتیاز رہے۔ بیر اضافہ الفاظ کی تشہیل ومعانی اور تصلیه و ترضی و ترجم (لیمنی درود شریف، رضی الله عنه ، اور رحمة الله علیه وغیره الفاظ) کی صورت میں ہے۔
- (10)... ہمارے پاس تفسیر نور العرفان کے چند مطبوعے موجود ہیں لیکن ان سب میں کتابت وطباعت وغیرہ کی واضح اغلاط دیکھنے کو ملیں ایسے مقامات پر حاشیہ لگا کر غلطیاں **درست** کر دی گئی ہیں۔
- (11)... تفسیر کے شروع میں مقدمہ بھی لکھا گیاہے جس میں قرآن کریم پڑھنے کی فضیلت اور تفسیرِ سورہ نور کی فضیلت ذکر کی گئی ہے تاکہ اسے پڑھنے میں خوب رغبت ہو۔
- (12)... کتاب کی فہرست اس انداز سے بنائی گئی ہے کہ قاری صِرف فہرست پر ایک گبری نظر ڈال لینے سے تقریبا بوری کتاب کا مطالعہ کرنے والوں کی طرح مستفید ہوسکتا ہے۔ اسکی وجہ بیہ ہے کہ ہم نے اس تفسیر

میں موجود تقریباتمام مسائل واَحکام حتی کہ آداب تک کو فہرست میں سَمو دیاہے،اور اِسکاخاص فائدہ طالبات کو اِمتحانات کی تیاری میں ہو گا۔لیکن پھر بھی اس تفسیر کو اوّل تا آخر ضرور پڑھئے اور فقط فہرست پر اکتفا کرتے ہوئے اصل کتاب سے صرفِ نظرنہ فرمائیں۔

## اصطلاحات ومشكل الفاظ جواس تفسير سورة نُور ميں ذكر كئے گئے هيں:

کسی بھی علم وفن کو جانے اور سکھنے کے لئے اس فن کی اِصطلاحات کو جاننا ضروری ہوتا ہے بعنی کون سالفظ کس معنی کے لئے استعال ہوتا ہے ، مثال کے طور پر جب نحوی حضرات ''ترکیب'' کالفظ ہولتے ہیں تواس سے عموما جمعوں کی ترکیب وتر تیب مراد لیتے ہیں اور بہی لفظ جب باور جی حضرات استعال کرتے ہیں تواس سے کھانا پکانے جمعوں کی ترکیب وتر تیب مراد لیتے ہیں اور بہی لفظ جب باور جی حضرات استعال کرتے ہیں تواس سے کھانا پکانے کا طریقہ کار مراد لیتے ہیں جے انگریزی میں (recipe) [رے۔۔۔ پی] کہتے ہیں۔

اور بہی لفظ جب تبلیخ قر آن وسنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوتِ اسلامی استعال کرتی ہے تو اسکامفہوم اور وسیع تر ہو جاتا ہے، کبھی تو اس سے کسی کام کا پایٹ بیکھیاں تک پہنچا یا پہنچا نامر اد ہو تا ہے اور کبھی اس سے کسی کام کے طریقہ کار کا اِرادہ کیا جاتا ہے، اسکے علاوہ اِسکے اور بھی کثیر معانی مر اد لئے جاتے ہیں جسے ہر اسلامی بھائی موقعہ ومقام کومد نظر دکھتے ہوئے جان لیتا ہے۔

#### عُرِفُواِصطِلاح كي آهَميّت:

عرف کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ علامہ شامی فرماتے ہیں: مَنْ لَمْ یَدُرِ بِعُرفِ أَهْلَ زَمَانِهِ فَهُوَ جَاهِلٌ. یعنی جو اپنے زمانے کے لوگوں کے عرف واصطلاح کونہ جانے وہ جاہل ہے۔

(ردالمحتار؛ كتاب الأيمان، مطلب فيمالوأسقط اللام والنونَ من جواب القسم، ٥٦١٥)

اور بحر الرائق میں ہے: لِکُلِّ اَهُل بَلَدِ اصْطِلَاحٌ فِي اللَّهُظِ، فَلَا يَجُورُ أَنْ يُفتِي اَهُلَ بَلَدِ بِمَا يَتَعَلَّقُ اور بَولَ جِالَ مِينَ بَهُ وَخَلَمُ مِينَ رَبِّ وَالُولَ كَلَّ يَعْرِفُ اصْطِلَاحَهُم. لِينَ ہِر علاقہ وخطہ میں رہنے والول کی گفتگو اور بول چال میں پھھ اصطلاحات ہوتی ہیں لہذا عرف واصطلاح سے نا آشا شخص کے لئے اس علاقے کے لوگوں کو وہ مسائل بتانا جائز نہیں جنکا تعلق آئی (مخصوص) بول چال (یعنی اصطلاحات) سے ہو۔

(بحر الرائق، كتاب القضاء، فصل في المستفتى، ٦/٤٥٠)

یہاں ہم صرف اسقدر ثابت کرناچاہتے ہیں کہ عرف واصطلاح کوجانے بغیر مسئلے مسائل سمجھنا اور سمجھانا دونوں وشوار بلکہ ناممکن ہے۔ چونکہ تفسیر سورہ نور میں شرعی اَحکام بیان ہوئے ہیں اس بناپر اِس میں اِصطلاحاتِ شرعیہ کبھی ہیں لبذا اِن کو سیکھنا اور سمجھنا ضروری ہے تاکہ بیان کر دہ اَحکام کو صحیح طور پر سمجھا جا سکے۔اب ہم اِن اصطلاحات کے معانی اور تحریفات ذِکر کرتے ہیں۔

فوت: چونکہ بیہ تفسیر بالخصوص اسلامی بہنوں کے نصاب میں شامل ہے اور بالعموم اس سے دیگر اسلامی بہنیں بھی استفادہ کر سکتی ہیں لہٰذا اس بات کو مدِ نظر رکھتے ہوئے ہم نے اصطلاحات کے عام فہم معانی اور تعریفات بیان کرنے کی کوشش کی ہے اور انہیں جنس وفصول و قیو دات سے مقید کر کے جامع ومانع نہیں بنایا تا کہ اسلامی بہنیں اسے با آسانی سمجھ اور سمجھا سکیں۔

## إصطلاحات ومشكل الفاظ

ناسخ و منسوخ: ناسخ کا لغوی معنی ہے، ختم کرنے والا، اور منسوخ کالغوی معنی ہے ترک کیا گیا، جبکہ اصطلاح میں ناسخ سے مرادوہ دلیل شرعی ہے جو اپنے ماقبل کسی تھم شرعی کی انتہاءِ مدت کو بیان کرے اور وہ تھم جسکی انتہاءِ مدت معلوم ہو منسوخ کہلا تاہے۔

حَدِّ شَرِعِي: شريعت كي مقرر كرده سزا\_

تعزيد: وهسر اجو قاضي كى رائے پر مو قوف ہو۔

ذفا: مرد كاعورت سے فعل مذموم كرنا۔

ذ جسى سن نكساد: زانى مر ديازانيه عورت كوميدان ميل لے جاكراس قدر پتھر مارناكه مر جائے۔

**لُواطَت:** مر دکامر دے ساتھ فعل بدکرنا۔

اغلام: مر د کالڑکوں کے ساتھ بُر ائی کرنا۔

جَلَق: مُشترزُني\_

شان نُزول: آیت قرآنی کے نازل ہونے کاموقعہ وسبب، باعث ِنزول۔

صراحتاً: صاف، واضح طورير

ضبضناً: ضمنی طور پر، ثانوی حیثیت سے، فروعی طور پر، وہ چیز جواصل مقصود نہ ہوبلکہ کسی کی تبع میں ہو۔

حَدِّ قَذَف: کسی پرزنا کی تہمت لگائی اور گواہوں سے ثابت نہ کر سکااس وجہ سے تہمت لگانے والے کو جو شرعی سزادی جاتی ہے وہ حدِ قذف کہلاتی ہے۔

فاسيق: كناه گار،رب كانافرمان\_

مُحصَن : وہ شخص جو آزاد ،عاقل ،بالغ ، ہو اور نکار صحیح کے ساتھ ابنی بیوی کے ساتھ صحبت کرچکا ہو۔

نوت: یادرہ کہ احصان قرآنِ کریم میں چار معانی کے لئے وارد ہواہ پہلا: شادی کرنا جیسے: ﴿وَقَالْهُ حُصَنْتُ مِنَ النِّسَآءِ ﴾، تیسرا: آزادی جیسے الله کا یہ مِن النِسَآءِ ﴾، تیسرا: آزادی جیسے الله کا یہ فرمان: ﴿وَمَنْ لَنَّمْ یَسْتَطِعُ مِنْکُمْ طَوُلًا اَنْ یَّنْکِحَ النَّهُ حَصَنْتِ ﴾، اور چوتھا: اسلام جیسے رب کا یہ فرمان: ﴿فَإِذَا الْحُصَنْتِ ﴾، اور چوتھا: اسلام جیسے رب کا یہ فرمان: ﴿فَإِذَا الْحُصِنَ ﴾ الله کا یہ اُورون ﴿ وَمَنْ لَنَّمْ یَسْتَطِعُ مِنْکُمْ طَوُلًا اَنْ یَّنْکِحَ النَّهُ حَصَنْتِ ﴾، اور چوتھا: اسلام جیسے رب کا یہ فرمان: ﴿فَإِذَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

عصمت: پاکدامنی اور بے گناہی۔

لِعَان: عورت پر شوہر کی جانب سے زناکے الزام کے موقع پر دونوں کا حاکم شرع کے سامنے چار بار قسم کھاکر یا نچویں باریہ دعاکرنا کہ اگر میں جھوٹا/جھوٹی ہوں تو مجھے پر خدا کی لعنت ہو۔

ذی دِ حُم مَحُوم: یعنی وہ نسی رشتہ دار جس سے نکاح ہمیشہ کے لئے حرام ہو، یہ یاتو اُصول ہوتے ہیں جیسے ، باپ، دادا، مال، دادی یافروع جیسے: بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسہ، نواسی اور جیسی نہ اَصَل نہ فَرع جیسے: بیمائی، بوتا جیسے: بیمائی اور چیا، پھوٹی یہ سب ذِی رحم نہیں ہوتا جیسے: بیمائی اور چیا، پھوٹی یہ سب ذِی رحم نہیں ہوتا جیسے: رضاعی بھائی (یادہ جسکی حرمت) مصابَرت کی وجہ سے ہو جیسے ساس اور بیوی کی دوسرے خاوندسے اولادیں اور داماد اور بیٹے کی بیوی، اور بعض او قات ذی رحم توہو تاہے۔ لیکن محرم نہیں ہوتا جیسے: پچپازاد بھائی۔ داماد اور بیٹے کی بیوی، اور بعض او قات ذی رحم توہو تاہے۔ لیکن محرم نہیں ہوتا جیسے: پچپازاد بھائی۔ داماد اور بیٹے کی بیوی، اور بعض او قات ذی رحم توہو تاہے۔ لیکن محرم نہیں ہوتا جیسے: پچپازاد بھائی۔

ذِي دِخم: نسي رشته دار

منحوم: جسس ميشدك لئة نكاح حرام مو

' **بُلوغ:** بِالْغُ ہُونا۔

مئزاهِ قَ: وه لڑکاجو ابھی بالغ نہ ہواہو، مگر اس کے ہم عمر بالغ ہو گئے ہوں، اس کی مقد اربارہ برس کی عمر ہے۔ قریب البُلوغ: بالغ ہونے کے قریب۔

فَوْض: جوضر وري بو\_

مُسْتَخَبّ: وه عمل جسكوكرنے سے ثواب حاصل ہو مگر جُھوٹ جانے سے گناہ نہ ملے۔

استفهام انكارى: انكار بصورت سوال، جيسے: بره هايے ميں زندگی كاكيا لطف؟ يعنى بچھ لطف نہيں۔

مُحال عَقْلَى: وه بات جس كابوناعقل كي رُوسے ناممكن ہو، جسے عقل تسليم نه كرے۔

**حَنَفِي، أحناف:** وه لوگ جو فقه میں امام اعظم ابو حنیفه علیه الرحمة کے پیروہوں۔

عِتاب: ملامت، غضب، ناراضي\_

لَى قَوَقُف: دير، وقفه، شك وشبه

👸 مَـخُفِى: يوشيرهـ

مُطلَقاً: ہرحال میں، بغیر کسی قیدوشر طے۔

**بُلاق:** ایک زبورجوناک میں پہناجا تاہے۔

قعادُض: طكراؤ

ولايتى دوائيس، انگريزى دوائيس،

الجيل: حاكم كے فيلے كے خلاف بڑے حاكم كے پاس ور خواست كرنا۔

كارپرداز: يعنى سربراه، مهتم، نتظم-

**ذَه يوسله:** فضول باتين، خَرافات ولَعوٰ يات\_

آنكهيس خِيره: جَكَاچَوند، چُندهياجانا۔

نوٹ: مندرجہ بالااصطلاحات والفاظ کے معانی کتبِ لغت وفقہ اور بہارِ شریعت سے لیکر آسان انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

### بابنهبر آ

# 

اللهك نام ي شروع جونهايت مهربان رحم والا

| ٱنْوَلْنَا   | 5   | فرَّضْنْهُ |              | آنْـزَنْـنْــهَا وَ |      |           | سُوْرَةً |  |
|--------------|-----|------------|--------------|---------------------|------|-----------|----------|--|
| انتزلنا      | و   | ها         | فرَضْنَا     | وَ                  | ها   | انزلنا    | سُوْرَةٌ |  |
| اُتاریں ہمنے | أور | اِسے       | فرض کیا ہمنے | اور                 | اِسے | أتارابمنے | ایک سورت |  |

یہ ایک سُورت ہے (۲) کہ ہم نے اُتاری اور ہم نے اِسس کے آحکام فرض کئے (۳)

#### تفسير:

\* (المستدرك, كتاب التفسير, تفسير سورة النون ١٥٨/٣ ١٥ حديث: ٣٥٣٦)

(1)... "فرون امجدید" کے عاشیہ میں آلِ مصطفی صاحِب مصباحی فرماتے ہیں، (جس کا ظاصہ بیہ کہ): "عورتوں کو لکھنانہ سکھایا جے کہ اُنہیں لکھنا سکھانا مکروہ ہے، اس کی اصل امام بیبیقی کی بیان کردہ حدیث ہے: ((لا تنزلو بھن الغرف و لا تعلمو بھن الکتابة یعنی النساء و علمو بھن الغزل و صورة النور)) ترجمہ: "عورتوں کو بالا خانوں (یعنی اُوپر کے کمروں) پر نہ بساؤاور اُنہیں لکھنانہ سکھاؤاور کا تناسکھاؤاور سورہ اُور کی تعلیم دو۔" مگریہ نہی "تنزیبی" ہے اس لیے کہ کتابت کوئی ایبی شیء نہیں جو حرام لذات ہو بلکہ فی نفسہ کتابت ایک اچھی چیز ہے اس کے اندر کراہت ایک اَمْرِ خارج یعنی (اخمال فتنہ) کی وجہ سے خبیں جو حرام لذات ہو بلکہ فی نفسہ کتابت ایک اچھی چیز ہے اس کے اندر کراہت ایک اَمْرِ خارج یعنی (اخمال فتنہ) کی وجہ سے بین جو حرام لذات ہو بلکہ فی نفسہ کتابت ایک انگفظ استعال فرمایا ہے انہوں نے اِسی "نہی تنزیبی" پر منع کا اطلاق کیا ہے۔ " فتروی رضویہ " کا اور صفحہ \* ۱۹ پر منع کا الملاق کیا ہے۔ " فتروی رضویہ " کا ایک میں تیز بھی ایک جگہ یہ تھی مذکور ہے: "عورتوں ، لڑکیوں کو لکھنا سکھانا منع ہے۔ " اور صفحہ \* ۱۹ پر میں ایک جگہ یہ تھی مذکور ہے: "عورتوں ، لڑکیوں کو لکھنا سکھانا منع ہے۔ " اور صفحہ \* ۱۹ پر میں ایک جگہ یہ تھی مذکور ہے: "عورتوں ، لڑکیوں کو لکھنا سکھانا منع ہے۔ " اور صفحہ \* ۱۹ پر میں ایک جگہ یہ تھی دوں کو لکھنا سکھانا منع ہے۔ " اور صفحہ \* ۱۹ پر میں ایک جگہ یہ تھی دوں کو لکھنا سکھانا منع ہے۔ " اور صفحہ \* ۱۹ پر میں ایک جگہ یہ تھی دورتوں ، لڑکیوں کو لکھنا سکھانا منع ہے۔ " اور صفحہ \* ۱۹ پر میں ایک جگہ یہ تھی دورتوں کی دورتوں کو لکھنا سکھانا منع ہے۔ " اور صفحہ \* ۱۹ پر میں ایک جگھر یہ تھی دورتوں کو لکھنا سکھی ایک دورتوں کو لیک کی دورتوں کو لیک کی دورتوں کو لکھی سے دورتوں کو لکھی کی دورتوں کو لکھی کے دورتوں کو لکھی کے دورتوں کو لکھی کو دورتوں کو لکھی کی دورتوں کو لکھی کے دورتوں کو لکھی کو دورتوں کو لکھی کی دورتوں کو لکھی کو دورتوں کو لکھی کی دورتوں کو لکھی کو دورتوں کو لکھی کو دورتوں کو لکھی کی دورتوں کو لکھی کورتوں کو لکھی کو دورتوں کو دورتوں کی دورتوں کو دور

یونکہ اس سورۃ میں پر دہ، شرم وحیاءاور عظِمَتْ وعِفْتْ (لینی پاکدامنی) کے اَحکام ہیں؛اس لیے خصوصیت سے

یہ حکم درج ہے: "لڑکیوں کو لکھنا سکھانا کمروہ ۔ " دونوں عبار توں کا مطلب ایک ہی ہے لیتی ممانعت کر اہت پر محمول ہے ہاں اگر

کہیں اختال فتنہ کا غلبہ ہو تو کر اہت تحریم کے لئے ہوگی (لیتی لکھنا سکھانا کر وہ تحریکی لیتی قریب بخرام ہوگا)۔ غرض مدارِ حکم

احتال فتنہ پر ہے اگر فتنہ کا خوف ختم ہوجائے تو حکم ممانعت ہی ختم ہوجائے گا اور کتابت کا سکھانا بلا کر اہت ہو ہوجے

گرجیبا کہ اُم المئومنین حضرت عائشہ (رَخِی الله تَعَالیٰ عَنْهَا)، حضرت حفصہ (رَحِی الله تَعَالیٰ عَنْهَا)، حضرت شفاء بنت عبدالله

گرجیبا کہ اُم المئومنین حضرت عائشہ (رَخِی الله تَعَالیٰ عَنْهَا)، حضرت حفہ (رَحِی الله تَعَالیٰ عَنْهَا)، حضرت خصرت اُنجام دی اس کے بعد اُدوار میں ہمی بہت می الی عور تیں ہیں جنہوں نے علم کتابت سیما جیسے عائشہ بنت احمد قرطبی،

مشہدہ بنت احمد دینوری، فاطمہ بنت علاؤ الدین سمر فندی، مریم بنت لیقوب انصاری قیصوری، فاطمہ بنت قاضی محمود و فیر ہا

مشہدہ بنت احمد دینوری، فاطمہ بنت علاؤ الدین سمر فندی، مریم بنت لیقوب انصاری قیصوری، فاطمہ بنت قاضی محمود و فیر ہا

مشہدہ بنت احمد دینوری، فاطمہ بنت علاؤ الدین سمر فندی، مریم بنت لیقوب انصاری قیصوری، فاطمہ بنت قاضی محمود و فیر ہا

مشہدہ بنت احمد دینوری، فاطمہ بنت علاؤ الدین سمر فندی، مریم بنت لیقوب انصاری قیصوری، فاطمہ بنت قاضی محمود و فیر ہا

مشہدہ بنت احمد دینوری، فاطمہ بنت علاؤ الدین سمر فندی، مریم بنت لیقوب انصاری قیصی نہیں کہ کی مستد شخصیت

نیسی محمود میں بیا وگری کی تعلیم دی ہو لیکن اتنی باسلام کاعلم کا بار کم ان مستد شخصیت فیل کہ ان کی اطلاع ضرور رہی ہو کہ ہو کہ کی دی کہ ان کی مستد شخصیت کی دین کے فیم داروں کو عمر نہ ہو کی کیونکہ ان کہ مصاحف و فیر دکھنا جے ہیں فیل کو کھنا سکھانے میں مطلقا احتال فتنہ نہ ہو جیسا کہ پہلے زمانے میں فیل ورائی میں کہ کی بہلے دہائی مطلقا احتال فتنہ نہ ہو جیسا کہ پہلے زمانے میں فیل ورکھن سکھنا احتال ہو خواتال کے مطابق حکے ان کو کھنا سکھانے بیس مطلقا احتال فتنہ نہ ہو جیسا کہ پہلے دہائی میں فیل ورکھن سکھانا احتال فتنہ نہ ہو جیسا کہ پہلے دہائی فتنہ نہ ہو جیسا کہ پہلے دہائی میں فیل ورکھانے میں فیل کے دہائی میں کے دہائی میں کے دہائی میں کے دہائی میں فیل کے دہائی میں کے دہائی می

(''فتاوى اسجديد''، ج٣، ص ٩٣٢، ملخصاً وملتقطاً)

اسی طرح مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ محمد و قار الدین صاحب (دَحْمَدُ اللهِ تَعَالَىٰ عَدَیْه) ہے جب بچیوں کی تعلیم کے متعبّق عُوال کیا گیا جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ"بچیوں کے لئے مدرسہ کھولا جارہا ہے جہال" شرعی پردہ"کا مکمل نظام ہوگا، پڑھانے والی بھی شہر کی "عور تیں" ہوں گی اور اس پڑھانے میں تحریر کاسکھنا سکھانالازم آتا ہے تو عور توں کو تحریر سکھنا سکھانا جو کا یانہیں"؟

توآپ (دَحِمَهُ الله) نے اس کے جواب میں یہی ارشاد فرمایا کہ" دینی تعلیم کا مَر دوعورت دونوں پر بقدر ضرورت حاصل کرنا فرض ہے اور دنیاوی تعلیم حاصل کرنا جائزہے اس لئے لڑکیوں کا اسکول قائم کرنا جائز بھی ہے بشر طیکہ تعلیم دینے

ا اس کے سکھانے کا حکم دیا گیا(۱)۔

(۲) آیات کا وہ مجموعہ جس کا کوئی نام رکھ دیا گیا ہو، سُورۃ کہلا تاہے، مکی سورۃ وہ (جو) ہجرت سے پہلے اُتری، مَدَنی وہ جو ہجرت کے بعد آئی۔(۳) مسلمانوں پر، کیونکہ اِس سُورت کے اَکثر اَحکام کفّار پر نہیں۔

| تَنَ كُرُونَ ٢ | گُمُ  | لَّهَ لَّ         | بيّنت     | اليت     | بهآ    | فِ     |
|----------------|-------|-------------------|-----------|----------|--------|--------|
| تَنَكَّرُونَ   | كُمْ  | لَّعَلَّ          | بَيِّنْتِ | اليت     | هَآ    | رق     |
| نفيحت قبول كرو | تم    | بیامید کرتے (کہ)  | روش       | آيتين    | اس     | ئيد    |
| دِهيان کرو(س)  | کہ تم | تىي نازِل فرمائيں | و سشن آیس | س مسیں ر | نے اِس | اور ہم |

کے لئے ''عور تیں'' مقرر کی جائیں ہاں چھوٹی بچیوں کو مَر د بھی پڑھاسکتے ہیں لکھنا سکھانے کے بارے ہیں ایک حدیث وارد ہوتی ہے جس میں فرمایا: ((لا تعلمو هن الکتابة ولا تنزلوهن الغرف)) ترجمہ: ''عورتوں کو لکھنانہ سکھاؤ اور نہ انہیں بالا منزلوں میں تھہراؤ''، اس حدیث سے بظاہر عورتوں کو لکھنا سکھانے کی مُمانَعت معلوم ہوتی ہے مگر ضرورتِ زمانہ اور اِبتلاءِ عام کی وجہ سے مناسب بیہ ہے کہ حدیث کو ''نہی تنزیبی'' پر محمول کیا جائے یعنی عورتوں کو کتابت سکھانا اچھی بات نہیں ہے۔

(وقارالفتاوئ،ج٣،ص٥٣٣ملخصآوملتقطآ)

(1)... شیخ طریقت امیر آباسنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامه مولانا ابوبلال محمد الیاس عظار قادری رَضَوی ضیائی (دَامَتْ بِرَکَاتُهُمُ الْعَلِيَةِی فَرِماتِ بِین: ضَرورت کی قَدَر علم دین حاصل کرنا بقیبنا بر مسلمان مَر دوعورت پر فَرْض ہے جیسا کہ حدیث پاک بین فرمایا گیا:

((طلّب العِلم فریضة عللی کُل مُسلم)) یعنی علم طلب کرنا بر مسلمان پر فرض ہے۔ (سُنَوِ ابن ماجدہ ا ، ص ۲ ۱۳ محدیث ۲۲۳)

لہذا اس کے لئے سعی (لیمن کوشش) کرنا لاز می ہے۔ ماں باپ اور شوبر کے ذَرِیعِ فرض عُوم سیکھنا ممکن نہ ہوتو صیح العقیدہ سی عالمہ ہے عم دین حاصل کرنے کیلئے جاسکتی ہے۔ صحابہ گرام (عَلَیْهِمُ الدِّضُوان) کے دُور میں اُنھائ المومنین (رَضِی الله تعدد مین عاضر ہو تین اور ان سے دین کی تعلیم عاصل کر کے اپنی بیاس بجھاتی تھیں۔ موجودہ دُور میں بھی اسلامی بہنیں دین تعلیم کے لئے نیک سیر ت عالمات سے دین حاصل کر سکتی ہیں اور وہ مُنی ادارے جہاں پر دے کے شرعی تقض پورے کئے جاتے ہوں وہاں جا کر بھی فرض عُلوم سیکھے جاسکتے ہیں۔ وعوت اسلامی بہنیں بی دین اسلامی بہنیں بی تدریس کے مقاصل المدینہ للبئات میں اسلامی بہنیں کے لئے فرض عُلوم سیکھنے کا بہترین ذریعہ ہیں جہاں عمل پر دے کے ساتھ اسلامی بہنیں بی تدریس کے فرائض انجام دیتی ہیں۔

(مورائض انجام دیتی ہیں۔

(سم) بینی اس سورت میں ضروری اَدکام کی روش آیتیں نازل فرمائی گئی ہیں۔ جن سے قریباً (بینی تقریباً) عالم کا نظام قائم ہے۔ بینی زِنا کرنے اور کسی بے قصور کو زِنا کی تہمت لگانے کی سزائیں اور اِن کے بقیہ اَدکام۔

| واحِي  | کُلُّ |            |             | الزَّانِ             | 5    | ٱلرَّانِيَةُ        |
|--------|-------|------------|-------------|----------------------|------|---------------------|
| واجد   | كُلُّ | اجْلِدُوْا | <b>6.</b> \ | الزَّانِي            | و    | ٱلوَّائِيَةُ        |
| ایک(ک  | ĵ.    | كُوڑے لگاؤ | پَس         | زِ ناكرنے والا مَر و | آور  | زِ ناكرنے والى عورت |
| ایک کو | J.    | ان مسيس    | مرد تو      | ۶۶ اور               | رکار | جو غور <u>۔۔</u> بد |

| بِـهِـا       |            | کُمُ   | كَ تُأْخُذُكُمُ |      | ' ڪ | جَلْكَةٍ    | مِائَةَ | مِّنْهُ مَا    |       |
|---------------|------------|--------|-----------------|------|-----|-------------|---------|----------------|-------|
| <br>هِيَا     | <b>)</b> ^ | كُمُ   | تأخُن           | 7    | و   | ۼؚڵٮؙڎؚ     | مِائَة  | هُکا           | مِّنَ |
| ان دونوں (کے) | Si D       | متهبيل | پکڑے            | نہ   | اور | کوڑے        | سو      | أن دونول (ميس) | سے    |
| س نہ آئے      | 7          | L. (   | يں ان           | تتهر | اور | <u>(</u> Y) | اگا     | ۵) گوڑے        | سّو ( |

#### تفسير:

(۵) پیہ آیت حفیوں کی دلیل ہے کہ اس زِنا کی عَد صرف سُوکوڑے ہیں۔ ایک سال کے لیے جِلاوطن کرنا عَد میں داخل نہیں۔ جن احادیث ہیں ایک سال جِلاوطنی کا تھم بھی ہے، وہ تعزیری سزاہے (یعنی) کہ اگر قاضی من سب سمجھے تو یہ بھی دے دے۔ لہذا آیت و حدیث ہیں تَعارُض (طَراوَ) نہیں۔ آیت ہیں حَدِّ شَرعِی کا ذکر ہے، حدیث ہیں تعزیرکا۔ (حد شرعی: شریعت کی مقرر کردہ سزا، تعزیر: وہ سزاجو قاضی کی دائے پرمو قوف ہو) (علمیہ) ہے، حدیث ہیں حُکُّام (حکومتی اَفروں) سے خطاب ہے کیونکہ شرعی اَدْکام، حُکُّام بی جاری کرسکتے ہیں۔ یہاں "ذائیہ، ذائی" سے مراد وہ ہیں جو مُحْصِن نہ ہوں کیونکہ مُحْصِن ذائی کی سزا سگسار کرناہے یعنی پھر مار کر ہلاک کرنا۔ مُحْصِن وہ ہے جو آزاد ہو، مسلمان ہو، بالغ ہو، اور نکاح صححے سے اپنی ہوی سے صحبت کرچکاہو۔

| ì |       | - 17        |            |          |      | 12 0    | بضان سور |        |          |
|---|-------|-------------|------------|----------|------|---------|----------|--------|----------|
| • | اللهِ | ب           | تُؤمِنُونَ | كُنْتُمُ | اِن  | عثا     | دِيْنِ   | ڣۣ     | رَاْفَةً |
|   | عِثّا | ٠٠ <b>ر</b> | تُؤمِنُون  | كُنْتُمُ | اِنْ | اللهِ   | دِيْنِ   | نِيْ   | رَافَةً  |
|   | الله  | ساکھ (پر)   | ایمان لاتے | ہوتم     | اگر  | الله(ك) | وین      | میں    | ر حدلی   |
|   | اور   | الله        | <i>9</i> % | لاتے     | بسان | تم ا    | سیں اگر  | دِین م | الله کے  |

| لہٰھ              | عَنَ ابَ    | بشهد     | ك        | 5   | الأخِرِ | الْيَوْمِ | وَ    |
|-------------------|-------------|----------|----------|-----|---------|-----------|-------|
| 4                 | عَذَابَ     | يَشْهَدُ | づ        | وَ  | الأخرا  | الْيَوْمِ | و     |
| ان دو تو ل ( کی ) | سزا(کے وقت) | حاضرهو   | چاہیے کہ | اور | بجهل    | ون        | اور   |
|                   | کے ونت      |          |          |     |         |           | پچھلے |

(2) بینی شرعی سزائیں جاری کرنے میں کسی کی رعایت نہ کروہ نہ کمزور پر ترس کھاکراسے معاف کروہ نہ بڑے اومی کی بڑائی سے مرغوب (خوف زدہ) ہو کر اسے چھوڑ دو۔معلوم ہوا کہ شرعی سزاؤں میں رعایت کرنی کفار کا طریقہ ہے۔ نیزاس رعایت کرنے سے دنیامیں مجرم بڑھیں گے، اور ملکی انتظام میں فرق آئے گا۔

| آۋ | زَانِيَةً                                                          | اِلَّا | يَثْكِحُ   | ý  | الزَّانِ   | الْمُؤْمِنِيْنَ | مِّنَ | طَآئِفَةٌ |  |  |  |
|----|--------------------------------------------------------------------|--------|------------|----|------------|-----------------|-------|-----------|--|--|--|
| آۋ | زَانِيَةً                                                          | الا    | يَثْرِكُحُ | Ý  | ٱلرَّانِيْ | الْمُؤْمِنِيْنَ | مِّنَ | طَآئِغَةٌ |  |  |  |
| Ļ  | بد کار عورت                                                        | گر     | نکاح کرے   | ·} | يدكارمرو   | مسلمانوں        | ے     | ایک گروه  |  |  |  |
|    | ایک گروہ حساضر ہو (۸) بدکار مرد نکاح نہ کر ہے مسگر بدکار عور سے یا |        |            |    |            |                 |       |           |  |  |  |

#### تفسير:

(٨) بعنی مجر موں کو علانیہ سزا دو تاکہ دیکھنے والوں کو عبرت (نصیحت) ہو۔

| زَانٍ      | اِلَّا  | هَآ     | ينْكِدُ       | Ý  | الزّانِيَةُ    | و             | مُشْرِكَةً ﴿            |
|------------|---------|---------|---------------|----|----------------|---------------|-------------------------|
| زَانٍ      | اِلَّا  | هَآ     | يُثْكِحُ      | Ý  | الزَّانِيَةُ   | й<br><b>Э</b> | مُشْرِكَةً              |
| پدکار مر د | گر      | اس(سے)  | تکاح کرے      | نہ | ىد كار غورت    | اور           | شرك كرفي والى عورت (سے) |
| ر م و با   | ر بد کا | ر ہے مگ | سے نکارح نہ ک | ,  | رید کارغور ۔۔۔ | سے او         | سشرک والی ۔             |

| الْمُؤْمِنِينَ ٢ | عَلَى | الله<br>المرابع | حْيَامَر       | ź   | مُشْرِكُ  | اَوْ  |
|------------------|-------|-----------------|----------------|-----|-----------|-------|
| الْمُؤْمِنِيْنَ  | عَلَى | ذٰلِكَ عُلِكَ   | حُرِّة         | وَ  | مُشْرِاكً | اَوُ  |
| ا بمان والوں     | 4     | ~               | حرام کیا گیاہے | اور | مشرك مرد  | ŗ     |
| (10) _ 01)       | ر د   | والول           | کام ایسان      | ر ب | (۹)_      | مشر ک |

(۹) یہ آیت دو طرح منسوخ ہے: ایک اس طرح کہ ابتداءِ اسلام میں زانیہ سے نکاح کرناحرام تھا پھر اس آیت سے منسوخ ہوا۔ ﴿ وَاَنْکِحُوا الْاَلِی مِنْکُمْ وَالصَّلِحِیْنَ ﴾ (۱) (روح وخزائن)، دوسرے اس طرح کہ اب موسن کا نکاح مشرک سے نہیں ہوسکا۔ رَبّ فرما تا ہے: ﴿ وَلَا تُنْکِحُوا النَّشُرِا کِیْنَ حَتَّی یُوْمِنُوا ﴾ (۱۰) مشرک ہ مالدار (۱۰) شان خرول: بعض فقراء (یعنی غریب) مہاجرین نے چاہا کہ مدینہ منورہ کی بدکار، مشرک ، مالدار عور توں سے نکاح کریں تاکہ ان کی دولت کام آوے اور وہ عور تیں ہمارے نکاح کی برکت سے فیشق (یعنی اعلانیہ کام آپ سے توبہ کرلیں، اس پریہ آیت نازل ہوئی جس میں انہیں اس سے منع فرما دیا گیا۔ (روح و خزائن)

<sup>(1)…</sup> ترجمه كنزالا يمان: [اور زكاح كردواً پنول من أن كاجوبے زكاح بَول اور اپنے لائِق بندول كا] (باره ١٨) النور: ٣٠) (2)… ترجمه كنزالا يمان: [اور مشركول كے تكاح من نه دوجب تك وه ايمان نه لائيس] (باره ٢) البقرة: ٢٢١)

| <b>10:-::</b> • |      |       |                      | الوارة كوا    | فيضان      | <del></del>  |
|-----------------|------|-------|----------------------|---------------|------------|--------------|
| يأتئوا          | كثم  | ثُمَّ | الْبُحْصَنْتِ        | يَرْمُونَ     | الَّزِيْنَ | 5            |
| يَأْتُوا        | لمُ  | ئة،   | الْمُحْصَنْتِ        | يَرْمُوْنَ    | الَّزِيْنَ | وَ           |
| لائميں وہ       | نہ   | ø.    | پاکدامن عور توں (پر) | جو عيب لگائيں | وه لوگ     | اور          |
| نه لائيں        | ے ہے | سائشت | بن پھے رحیار گواہ مع | کو عیب لگانگ  | ب عور توں  | اور جو پار س |

|   | ٷ           | جَلْكَةً     | ثلنين     | هُـمُ | اجُـلِـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ذَ  | شُهَاكَاءَ | أزبعة    | ب   |
|---|-------------|--------------|-----------|-------|-------------------------------------------|-----|------------|----------|-----|
|   | <b>6</b> 83 | جَلْدَةً     | ثَلنِيُنَ | هُمُ  | اجُلِدُو                                  | ڬ   | شُهَكَآءَ  | آرُبعَةِ | ٠٠Ć |
|   | اور         | کوڑے         | اَسّی(۸۰) | انہیں | کوڑے مارو                                 | ji  | گو اه      | چار      | _   |
| : | اور         | <u> (۱۱)</u> | Ű         | کوڑے  | ,                                         | آسی | یں         | أنهر     | تو  |

## و تفسیر:

(۱۱) یعنی جو مسلمان پارساعورت کے متعلق کے کہ اس نے زِناکیا پھر اس کے ثبوت میں چار عینی (بینی آنکھ سے دیکھنے والے) گواہ پیش نہ کرسکے توخود اس تہمت لگانے والے کو آئی کوڑے لگائے جائیں گے۔ تہمت خواہ صراحتًا (بینی کُطے اَلفظ میں) لگائے جیسے کہے کہ فلاں عورت نے زِنا کر ایا خواہ ضِمْناً (بینی دَبِ لفظوں میں)۔ مثلاً کہے کہ فلاں عورت کا بچہ حرامی ہے۔ خیال رہے کہ اگر تین آدمی کہیں کہ ہم نے فلاں کو زِناکرتے و یکھاتو بھی اُنہیں میہ مزالگ جائے گی، کیونکہ چار گواہ نہیں۔ اور اگر دو ہزار آدمی بھی کئیں کہ فلال عورت نے زِناکیا مگر چُشم و بد (بینی جس نے آئیوں سے دیکھاہو) گواہ نہ ہو تو بھی سب کو مزا(۱)۔

# لا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً آبَدًا ۚ وَ اُولَيِكَ هُمُ الْفُسِقُونَ ۗ

کاراستہ یہی ہے کہ اگر کسی کو کسی کی زناکاری کامعلوم ہو بھی جائے تب بھی پر دے ہی میں رہنے دے تا کہ گذرگی جہ ل ہے وہیں پڑی رہے۔ورنہ بول پڑنے کی صورت میں اگر چار پڑھ واہ پیش نہ کرسکا تو "مقذوف" (یعنی جس پر زناکی تہت گی اُس) کے مطالبے پر اپنی پیٹے پر کوڑے کھانے کیلئے تیار رہے۔ بہارِ شریعت میں ہے: کسی عفیفہ (یعنی پاکدامن) عورت کورَنڈی کہا تو یہ قدّن ہے اور "حَد" کا مستحق ہے کہ یہ لفظ اُنہیں کے لئے ہیں جنہوں نے زناکو بیشہ کرلیا ہے۔ (بہارِ شریعت ۲۸۳۳) فرا اندازہ تولگا ہے کہ شریعت گھائی و مسلمان مر دوعورت کی عرقت والبروکس فذر عزیز ہے اوران کی نامُوس کی چفاظت کی کتاز پر وست اِبتِمام فرمایا ہے ۔ بہائی کرفالتے ہیں۔وہ یہ نہ سبحصیں کہ آج بالفرض کوئی پوچھنے والانہیں ہے تو گل قبی مت میں عنائے عیب دو سروں کے آگے بیان کرڈالتے ہیں۔وہ یہ نہ سبحصیں کہ آج بالفرض کوئی پوچھنے والانہیں ہے تو گل قبی مت میں میں گھائی جو کہا ہے کرزیئے:

(۱) حضرتِ سَیِّدُناعِکُرَمه (رَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْهُ) فرماتے ہیں: ایک عورت نے لین باندی کو زانیہ کہا، (اس پر) حضرتِ سیِّدُناعبداستہ مر (رَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْهُمَا) نے فرمایا: تُونے زِناکرتے دیکھاہے؟اُس نے عرض کی: نہیں۔ فرمایا: ((واللّٰذِی سیّنِدُناعبداستہ کا سیّدہِ لَتُحَلَدَنَّ لَهَا یَومَ القِیّامَةِ قَمَانِینَ) لیمن قشم ہے اُس کی جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے قیمت کے روزاس کی وجہ سے تجھے ۸۰ کوڑے مارے جائیں گے۔

(مُصَنَّفُ عبدُالرَّ ذاق ہ ۹ ص ۲ ۳ عدید ۲۹ میں گ

(۲) حضرتِ سیِّدُنا اِبنُ السَّیَّب (رَضِیَ اللهُ تَعَالی عَنْهُمَا) نے فرمایا :جو این لونڈی کوزِناکی تہمت لگائے اُسے تِی مت کے روز لَوہے کے دوز لَوہے کے ۱۸۲۹کوڑے مارے جائیں گے۔

کسی کا گناہ معلوم ہو جائے تو اُس کا پر دہ رکھنا چاہئے کہ بلا مصلّحتِ شَرعی کسی دوسرے پر اس کا اظہار کرنے والا گنہگار اور عذابِ نار کا حقد ارہے۔ مسلمانوں کا عیب چُھپانے کا فیمن بنایئے کہ جو کسی کا عیب چُھپائے اس کیلئے جنّت کی بِش رت ہے۔ چُنانچِہ حضرتِ سیّدُ نا ابوسعید خُدری (رَخِی اللّٰهُ تَعَالَی عَنْهُ) سے مروی ہے: «جو شخص اپنے بھائی کی کوئی بُرائی دیکھ کراُس کی پر دہ بوشی کر دے تو وہ جنّت میں داخِل کر دیا جائیگا۔"

قوہ جنّت میں داخِل کر دیا جائیگا۔"

لہذا جب بھی ہمیں معلوم ہو کہ فُلال نے مَعادَ الله عَوْدَجُلَ زِنا بِالِواطت کااِر زِکاب کیاہے، بدنیگای کی ہے، جھوٹ بولاہے،
بدعہد کی یاغیبت کی ہے یاکوئی بھی ایسا جُرم حُجِب کر کیاہے جس کوظاہِر کرنے میں کوئی شَرعی مصلحت نہیں تو ہمیں اس کا پر دہ
ر کھن لازم ہے اور دوسرے پر ظاہر کرنا گناہ۔ بقیناغیبت اور آبر ورَیزی کاعذاب برادشت نہیں ہوسکے گا۔

("بردے کے بارے میں شوال جواب" ص:۱۳۸۷تا ۳۹۰)

| P |              | 44  | <del></del>         |     |        | لور       | نِ سوره | فيضا |            |          |
|---|--------------|-----|---------------------|-----|--------|-----------|---------|------|------------|----------|
|   | الْفْسِقُونَ | هُو | <u>اُولَٰ إِ</u> كَ | ś   | آبَنَا | شَهَادَةً | هُمُ    | 1    | تَقْبَلُوا | Ý        |
|   | نافرمان(ہیں) | 0.5 | يې لوگ              | اور | بميشه  | گواہی     | أن(كي)  | _    | قبول كروتم | <i>:</i> |
|   | بیں(۱۲)_     | سق  | ن '                 | وہی | اور    | مانو      | نہ      |      | سبهمي      | گواہی    |

(۱۲) اس آیت سے چند مَسائل معلوم ہوئے۔ ایک: یہ کہ زِناکا ثبوت چار گواہوں سے ہو گا۔ جو عینی گواہی دیں۔ دوسرے: یہ کہ جو کسی پارساعورت کو تہمت لگائے زِناکی اور ثابِت نہ کرسکے تواس پر حَدٌّ قَذَف یعنی تہمت لگائے والے تہمت لگائے والے تہمت لگائے والے تہمت لگائے والے

: (1)... شخ طریقت آمیر اہاسنت بانی دعوتِ اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عظار قادری رَضَوی ضیانی (دَامَتْ بَرُکاتُهُمُ الْعَالِيَة) فرماتے ہیں: آج کُل یہ مصیبت عام ہے۔ بعض لوگ شُکُوک وشُبُهات میں پڑکر بدگُمانی اور بہتان تراشی کر کے اپنا آباد گھر اپنے ہی ہاتھوں برباد کر بیٹھتے ہیں۔ شک کی بنا پر بھی میاں اپنی بیوی کوزانیہ کہتا اور بھی بیوی اپنے شوہر کو غیر عورت کے ساتھ منسوب سمجھتی ہے، دونوں مُحض شک کی وجہ سے ایک دوسرے کے سر تہمت وَهرتے، اُبجھتے اوراپنے خاندان پروہ بدنمُاؤھبتہ لگا بیٹھتے ہیں کہ سات سَمندر کاپانی بھی بدنامی کے اس داغ کونہ دھو پائے! ایسے لوگوں کوالله (عَلَوْجَلُ) سے دُرناچاہئے۔ حضرتِ سیِدُناحُذَیفہ (رَضِیَ اللهُ تَعَالی عَنْهُ) سے مَر وی ہے، الله کے بیارے حبیب، حبیب لیب (صَلَّی اللهُ تَعَالی عَنْهُ) سے مَر وی ہے، الله کے بیارے حبیب، حبیب لیب (صَلَّی اللهُ تَعَالی عَنْهُ) کہ دَرناچاہئے۔ حضرتِ سیِدُناحُدَیف اللهُ تَعَالی عَنْهُ) سے مَر وی ہے، الله کے بیارے حبیب، حبیب لیب (صَلَّی اللهُ تَعَالی عَنْهُ) کہ دَرناچاہے۔ حضرتِ نشان ہے: ((إنَّ قَذْفَ المُحصنَةِ يَهدِمُ عَمَلَ مِائَةِ سَنَةٍ)) لیمی کمی پاک دامن عورت پر زِناکی شُمت لگاناسوسال کی نیکیوں کو ہر ہاد کرتاہے۔

(الْمُعْجَمُ الْکیشِر لِلطَّبَر الْمِی کُلُ مَائِ ہِ ہے۔ اس داغ کو نہ کو می ہے، الله کے اس داغ کی کی کمی کی کورت پر زِناکی شُمت لگاناسوسال کی نیکیوں کو ہر ہاد کرتاہے۔

(الْمُعْجَمُ الْکیشِر لِلطَّبَر الْمِی ہُم سَال کی نیکیوں کو ہر ہاد کرتاہے۔

(الْمُعْجَمُ الْکیشِر لِلطَّبَر الْمِی ہُمُنْ کی اللہ کی اللہ کے سے سے میں ۱۲۸ اے حدیث ۲۰۰۳)

اس حدیث پاک سے اُن شوہر ول کو عبرت حاصِل کرنی چاہئے جو صِرف شک کی بنا پر اپنی پارسا بیویوں پر شہتِ زِن باندھ بیٹھتے ہیں۔ نیز وہ عور تیں بھی عبرت حاصِل کریں جو اپنے شوہر ول کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتی ہیں حتی کہ اُن پر زِناکار کی کا بزام وَھرتی ہیں اور ہر طرف اِس طرح کہتی پھرتی ہیں: ''گھر پر تَووفت دیتا نہیں، بس اپنی رَکھاؤ کے پاس پڑار ہتا ہے، سارے پیسے اُسی کو دے آتا ہے، اُس کے ساتھ کالائمنہ کرتا ہے۔ "وغیرہ۔ \_

کرلے توبہ رب کی رُحمت ہے بڑی قبر میں ورنہ سزا ہو گی کڑی

("پردے کے بارے میں سوال جواب" ص: ۳۸۳ تا ۲۸۳)

الله کی آئندہ کبھی گواہی قبول نہ ہوگی، وہ ہمیشہ کے لیے مَردُودُ الشَّهَادَة (لِین شریعت جس کی گواہی قبول نہ کرے) ہوگا۔ پانچویں: یہ کہ ایساشخص فاسِن ہے۔ چھے: یہ کہ زِنامیں صرف دومَر دوں کی گواہی قبول ہوگی۔خیال رہے کہ یہ سارے اَحکام مُحْصِن عورت کو تہمت لگانے کے ہیں۔مُحْصِنَه وہ عورت ہے جوبالغہ ہو،مسلمان ہو، آزاد ہو،عاقلہ ہو، زِناسے پاک ہو۔ جس عورت میں اِتے اَوصاف نہ ہوں اُسے زِنا کی تہمت لگانے سے حَدِّ قَذَف (تُہمت لگائے کی سزا) واجب نہیں۔

| أَصْلَحُوْا | ź   | <b>ڈ</b> لِكَ       | بغر | مِڻ  | تَابُوْا      | الَّذِينَ | اِلَّا |
|-------------|-----|---------------------|-----|------|---------------|-----------|--------|
| اصًلُحُوا   | و   | د <u>ٰل</u> ك دُلِك | بغي | مِنْ | تَابُوْا      | الَّذِينَ | الر    |
| اصلاح کرلیں | أور | اس(ک)               | \$  | ے    | جو توبه کرلیں | وه لوگ    | گر     |
| . *         |     | ,                   | - 1 |      |               |           |        |

مسكر جو اسس كے بعد توب كرليں اور سنور حبائيں تو بيتك الله بخشنے

| يَرْمُونَ      | الَّنِينَ | 5         | رَّحِيْمٌ ۞ | غَفُوْرٌ   | الله      | ٳؖۛؾٞ | <u>.</u>    |
|----------------|-----------|-----------|-------------|------------|-----------|-------|-------------|
| يَرْمُونَ      | الَّذِينَ | 6         | رّحِيمٌ     | غَفُورٌ    | عَنَّهُ ا | راق   | <b>(</b> ,) |
| جو عيب لگائيل  | وه لوگ    | اور       | مہربان(ہے)  | بخشنے والا | الله      | شخقيق | تو          |
| ب لگائیں (سما) | وں کو عیب | پنی عور آ | 1 9. 00 1.  | ې(۱۳) او   | ان        | مهسر  | والا        |

#### تمسير

(۱۳) یعنی اگر تہمت لگانے والا سزا پاکر توبہ کرے تووہ فاسق نہ رہے گا مگر اس کی گواہی اب بھی قبول نہ ہوگ۔ (۱۳) یعنی نہ تو گوائد کی گواہی اب بھی قبول نہ کرو گوائل الَّذِیْنَ کی کا تعلق ﴿ فَسِقُونَ کی سے ہے اور گواہی سے متعلق اِرشاد ہو چکا کہ ان کی گواہی بھی قبول نہ کرو یعنی نہ توبہ سے پہلے نہ توبہ کے بعد۔

(۱۲) زِنا کا، یاتواس طرح کے کہ میں نے اپنی بیوی کوزِناکرتے دیکھاہے، یا کیے کہ اِس کایہ حمل میر انہیں حرام کا ہے۔



|    | شهدت      | آزبعُ   | هِمُ         | آحَدِ   | شُهَادَةُ | ذَ_   | هُمْ   | آنْفُسُــ |
|----|-----------|---------|--------------|---------|-----------|-------|--------|-----------|
|    | شهدي      | آرْبِعُ | هِمْ         | آحَدِ   | شَهَادَةُ | ن     | هُمُ   | ٱنۡفُسُ   |
|    | گو اهبیاں | چار     | اُن (میں ہے) | ایک(کی) | گواہی     | پَس   | اُن(ک) | جانين     |
| •• | دے(۱۵)    | گواہی   | حیار بار     | 2 4     | ہی ہے     | ) گوا | کسی ک  | تو ایسے   |

#### تمسير:

(١٥) يعنى جارباراً شهد بالله كم ميه كهنا كوابى ك قائم مقام موكار (أشهد بالله يعنى مين الله كى قَم كاتابول عميه)

| الخامِسَةُ | ا و             | الصّٰدِقِيْنَ ١ | بِنَ | اَ     | ٤   | اِت   | اللهِ لا | _ <u>.</u> |
|------------|-----------------|-----------------|------|--------|-----|-------|----------|------------|
| الخامِسَةُ | وَ              | الصّٰدِقِينَ    | مِنَ | J      | *   | رِاق  | الله     | ٠٠,        |
| يا نچويل   | اور             | سپيول (ہے)      | _    | البنته | 6.0 | شحقيق | الله(ك)  | ساتھ(نام)  |
| ىي كە      | يانچوي <u>ن</u> | ہے اور          | پ    | وه سح  | کہ  |       | نام      | الله کے    |

| الُكْذِيِينَ | مِنَ | كأن  | اِنْ | يْدِ | عَلَ   | عثا      | لغنت      | آئ            |
|--------------|------|------|------|------|--------|----------|-----------|---------------|
| الكذبين      | مِنَ | كأن  | راڻ  | /8   | عَلَىٰ | اللهِ    | لغنت      | آٿ            |
| حجھو ٹو ل    | ے    | 0998 | اگر  | أس   | 4      | الله(كي) | لعنت (ہو) | ب شک ( یه که) |
| مجھوٹا بو    | اگر  | 4    |      | أسس  | و      | r _      | ا لعنه (  | الله كى       |

پش کش: **مجلس المدینة العلمیة** (وعوت إسلامی)

| *    | 1    |       |  |
|------|------|-------|--|
| 19   | 0190 | فيضاك |  |
| <br> |      | 7 **  |  |

| ٦. |             |         |                              |            |                       |       |           |        |
|----|-------------|---------|------------------------------|------------|-----------------------|-------|-----------|--------|
|    | شهدت        | آرْبَعَ | آنُ تَشْهَدَ                 | الْعَنَابَ | لهَا                  | عَدْ_ | يَدُرَؤُا | وَ     |
|    | شهدي        | آژبع    | ٱڶٛؾۘۺٛۿؘۮ                   | الْعَنَابَ | ها                    | عَنُ  | يَدْرَؤُا | وَ     |
|    |             |         | گواہی دیٹاا <i>س عورت</i> کا |            |                       |       | 4         |        |
|    | ر بار گواہی | ، کر حپ | کہ وہ الله کا نام کے         | ائے گی(۱۲) | -زا <sup>ق</sup> ل حب | یوں س | ر سے بے ا | اور عو |

(۱۲) یہاں عذاب سے مراد زِناکی سزاہے لینی رَجم، اور شہادت سے مراد شرعی گواہی نہیں۔بلکہ اپنی پاکدامنی اور عصمت (بی گناہی) پرچار فقمیں کھانا مراد ہے۔ آیت کریمہ کی ظرزسے معلوم ہوا کہ عَورت کی بیہ فقمیں صرف عورت کو سزاسے بچانے کا کام دیں گی۔ان قسموں سے مَر دیر کوئی آثر نہ ہوگا۔

| الخامِسَة | ź   | الْكُذِينَ ١ | بِنَ | ك        | ٤.  | اِٿ      | الله لا | _ <u>-</u> ;    |
|-----------|-----|--------------|------|----------|-----|----------|---------|-----------------|
| الخامِسَة | وَ  | الكنوبين     | مِنَ | J        | 5,  | اِٿ      | الله    | بِ<br>ساتھ(نام) |
|           | اور | حجواثول (ہے) | سے   | البته    | 8.9 | شحقيق    | الله(ك) | ساتھ(نام)       |
|           |     | اور يانچويل  |      | <u> </u> | _   | جُحُصوطا |         | وے ک            |

#### تمسير:

(21) اس تُهمت لگانے میں (۱)

| الصْدِقِينَ ١ | مِنَ | كَانَ | إنْ  | عَكَيْهَا  | اللهِ | غضب | آنَّ |
|---------------|------|-------|------|------------|-------|-----|------|
| الصّدِقِينَ   | مِنَ | کان   | اِنْ | عَلَىٰ هَا | اللهِ | غضب | آن   |

(1)... تہت کی مَذِمَّت میں دوفَر امین مُصطَفیٰ (صَلَی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْہِ وَسَلَمٌ): (i). کسی پاکدامَن عورت پر زِن کی تہت لگان سو سال کی نیکیوں کو برباد کر تاہے۔ (المعجم الکبیر للطبرانی، ج می ص ۱۹۸ اے دیث ۳۰۲۳)، (ii). جو کسی مسلمان کی بُر ائی بیان کرے جو اُس میں نہیں پائی جاتی تو اُسکوالله عروج لل اُس وقت تک دَوزَ خیول کے کیچڑ پہیپ اور خُون میں رکھے گاجب تک وہ لین کہی ہوئی بات سے نِکل نہ آئے۔ (سنن ابی داود، کتاب الاقضیة، باب فیمن یعین علی ۔ . ۔ النے ۲۷/۲، حدیث : ۵۹۷ س

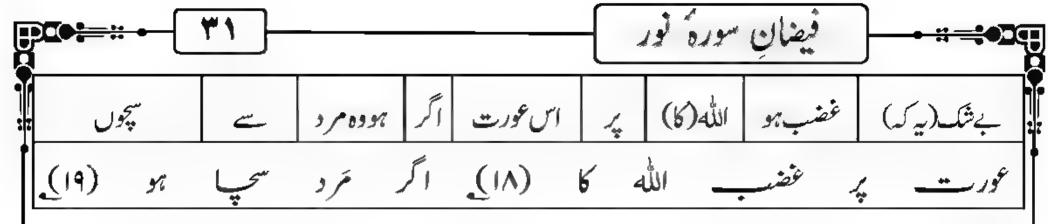

#### تمسير:

(۱۸) جیال رہے کہ کسی مسلمان پر نام لے کر لعنت کرنا یا غضب کی بددعا کرنا منع ہے سوائے **بغان** کے اگر چپہ مسلمان کیساہی فاسق ہو گر لعنت کا مستحق نہیں۔

(۱۹) اس کانام لِعَان ہے، اگر خاوند اپنی بیوی کوزِناکی تہمت لگائے اور وہ دونوں گواہی کے آبل ہوں اور عورت اس کا مطالبہ کرے تو مَر د پر لِعَان واجب ہوجاتا ہے اگر مَر داس سے اثکار کرے توقید کر دیاجائے گا۔ یہاں تک کہ یاتو لِعَان کرے یا اپنے جموٹے ہونے کا اقرار کرے تواس پر حدِقَذف اَسی کہ یاتو لِعَان کرے یا اپنے جموٹے ہونے کا اقرار کرے تواس پر حدِقَذف اَسی کوڑے واجب ہوں گے۔

| ٤        | ز <b>ڏئٿ</b> | 5   | کُمْ | عَلَيْب | اللهِ    | فَضْلُ | Ý          | لۇ  | وَ  |
|----------|--------------|-----|------|---------|----------|--------|------------|-----|-----|
| ۶        | رَحْبَتُ     | وَ  | كُمْ | عَكَنُ  | اللهِ    | فَضْلُ | Y          | لۇ  | وَ  |
| اس(کی)   | ر حمت        | اور | 7    | 14      | الله(كا) | فضل    | ند(1917)   | اگر | أور |
| ہوتی(۲۰) | پ نہ         | تم  | زجس  | کی      | ور اسس   | نسل ا  | الله كا فع | اگر | اور |

#### تفسیر:

(۲۰) یو تم مصیبت میں پڑجاتے اور تم کو لِعان وغیرہ کے اَحکام نہ معلوم ہوتے۔

| حَكِيْمٌ       | تُوابُ                    | عثاً           | آنَّ            | 5            |
|----------------|---------------------------|----------------|-----------------|--------------|
| حَكِيْمٌ       | تَوَابُ                   | عثاً           | آگ              | وَ           |
| بڑادانا(ہے)    | بہت توبہ قبول فرمانے والا | الله           | شحقيق           | اور          |
| یرّده کھول دیت | والا ہے تو تمہارا         | ى فرماتا جِكمت | لله توبه متسبول | اور بیر که ا |

| كُمْ ط   | مِنْ  | عُصْبَهُ       | الْإِفْكِ | ب           | جَآءُوْ | الَّذِينَ | اِنَّ  |
|----------|-------|----------------|-----------|-------------|---------|-----------|--------|
| كُمْ     | مِّنْ | عُصْبَهُ       | الْإِفْكِ | <b>)</b> •\ | جَاءُو  | الَّذِينَ | رق     |
| تم (میں) | سے    | ایک جماعت (ہے) | بزابهتان  | 1           | جولائے  | وه لوگ    | ستحقيق |
|          |       |                | *         |             |         |           |        |

بیشک وہ کہ یہ بڑا بہتان لائے ہیں(۲۱) کمہیں مسیں کی ایک جماعت ہے(۲۲) اسے

#### تمسير:

(٢١) يهال برر ع بُهتان سے مراد أم المؤمنين حضرت عائشہ صديقة (رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا) پر تنهمت لگانا ہے، چونکہ وہ تمام مسلمانوں کی ماں ہیں اور مال کو تہمت لگانا بیٹے کی انتہائی بدنصیبی ہے اسی لیے اسے بڑا بہتان فرمایا گیاہے۔ اس کا مختصر بیان میر ہے کہ ۵ ہجری میں غزوہ بنی مصطلق واقعہ ہوا جس میں ام المؤمنین (دَفِق اللهُ تَعَان ا عنق) حضور نبی کریم (صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) كے ہمراہ تھیں واپسی پر غازیوں كا قاقلہ ایک منزل پر تھہرا۔ صبح ماوق سے پہلے ام المؤمنین (دَخِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهَا) رفع حاجت كے ليے كسى كوشه ميں تشريف لے كئيں۔ وہال آب کا ہار ٹوٹ گیا، اس کی تلاش میں آپ کو دیر لگی، اُدھر قافلہ نے کُوچ کر دیا، قافلہ والوں کو پتا نہ لگا کہ امّ المؤمنين (رَضِ اللهُ تَعَالى عَنْهَا) موجود نهيس بين، آپ قافله كي جَلّه واپس آكر بينه كنيس، حضرت صفوان (رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهُ) قافلہ سے پچھے پھیرائے گئے تھے تاکہ وہ قافلہ کا گرا پڑاسامان اُٹھا لائیں جبیبا کہ اس زمانے میں دستور تھا جب حضرت صفوان (رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ) يهال بينج اور آپ كو ديكھا تو بلند آواز سے إنّا لله يرُها ام المؤمنين (رَضِ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا) ير غنود كى طارى تقى، اس آواز سے چَونك يرس، حضرت صفوان (رَضِي اللهُ تَعَالَ عَنْهُ) نے اپنا اُونٹ بھادیا، آپ (رَضِ اللهُ تَعَالى عَنْهَا) سَوار ہو گئیں اور حضرت صفوان (رَضِ اللهُ تَعَالى عَنْهُ) اُونث کی مُہار پکڑے ہوئے آگے آگے جلنے لگے یہاں تک کہ لشکر تک پہنجادیا۔ سیاہ دل، بدباطن من فقول نے تہمت لگادی اور بعض سادہ دل مسلمان بھی ان کے اس فریب میں آگئے۔الم المؤمنین (دَضِوَ اللهُ تَعَالَ عَنْهَ) کو اس تہمت کا بالكل ينة نه جلا، آب بيار بو كنين، ايك ماه تك بيار ربين، اس دوران مين أمّ مشطَحْ (رَضِ اللهُ تُعَالَ عَنْهَا) ك ذریعے آپ کو پتا چلا تو آپ کا مرض اور بھی بڑھ گیا۔ آپ اپنے میکے تشریف لے گئیں اور اس غم میں اِتنا

روئیں کہ کئی رات بالکل نیند نہ آئی۔ اس موقع پریہ آیات اُتریں جن میں ام المومنین (رَخِیَ اللهُ تَعلاء عَنْهَ) کی خود رب نے گوائی دی۔ ان آیات کے نزول سے پہلے تمام مومنوں اور حضور انور (صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَنْهَا کی پاکدامنی پر مطمئن شے۔ چنانچہ حضور انور (صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَنْهَا کی پاکدامنی پر مطمئن شے۔ چنانچہ حضور انور (صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَنْهَا کی پاکدامنی پر مطمئن شے۔ چنانچہ حضور (صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَنْهَا کَ ارشاد فرمایا: کہ الله تعالی نے حضور کے جسم اطہر کو مکھی سے محفوظ رکھا کہ وہ حضرت عمر (رَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهَا نَے ارشاد فرمایا: کہ الله تعالی نے حضور کے جسم اطہر کو مکھی سے محفوظ رکھا کہ وہ تجاست پر بیٹھی ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ رب تعالی آپ کو بُری عورت سے محفوظ نہ رکھتا۔ حضرت عثان (رَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ) نے فرمایا: کہ رب نے آپ کا سایہ زبین پر نہ پڑنے دیا کہ کسی کا پاوّل اس پر نہ پڑے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ رب آپ کی اہلیہ کو مخفوظ نہ فرمائے۔ حضرت علی (رَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ) نے فرمایا: کہ ایک جول کا تحول کا تعلی عَنْهُ نَعْلَ عَنْهُ) نے فرمایا: کہ ایک جول کا تعلی منافقین کے بوسکتا ہے کہ اب آپ کے اہل بیت کی آلودگی منظور فرمائے۔ اس بی طرح اور مخلوط نہ فرمائے۔ حضرت علی (رَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ) نے فرمایا: کہ ایک جول کا تعلی عَنْهُ کے اللہ بیت کی آلودگی منظور کی عضور کے جاتے ہیں جیسے منافقین ، یامہ بی کھاظ میں تھین کے جاتے ہیں جیسے منافقین ، یامہ بی کھاظ سے تمہاری جاتے ہیں جیسے منافقین ، یامہ بی کھاظ سے تمہاری جاتے ہیں جیسے منافقین ، یامہ بی کھائی ہے متمہاری جاتے ہیں جیسے منافقین ، یامہ بی کھائی ہے سے تمہاری جاتے ہیں جیسے دہ مسلمان جو منافقین کے جال میں تھین گئے۔

| كُمْ " | ڙ   | خَيْرٌ    | ھُو  | بَلُ | كُمْ ﴿ | ۔ | 155 | ર્દ | تخسب       | Ý  |
|--------|-----|-----------|------|------|--------|---|-----|-----|------------|----|
| كُمْ   | Ca  | خَيْرَ    | هُوَ | بَلُ | كُمْ   | 5 | شگا | 2,5 | تُحْسَبُوْ | کا |
| تمهارے | يلي | بہتر (ہے) |      |      |        |   |     |     |            |    |
|        |     | لئے بہت   |      |      |        |   |     |     |            |    |

#### تمسير:

(۲۳) کی کیونکہ تم کو اس واقعہ سے تُہمت کے مسائل معلوم ہو گئے اور اُمّ المؤمنین کے صدقے تمام مسلم عور توں کی آبر وئیں بچ گئیں۔

<sup>\* (</sup>بخارى ، كتاب المغازى ، باب حديث الإفكى ٢٣/٣ حديث : ١٩١١)

| E |                 | - 72 |           | _      |                  | 12    | فيضان سوره  | •     |       |
|---|-----------------|------|-----------|--------|------------------|-------|-------------|-------|-------|
|   | الْإثْم         | مِنَ | اكْتَسَب  | ۵      | <del>هُم</del> ُ | مِّنْ | امْرِئَ     | ﻜؙؙڷؚ | اِ    |
| Ī | الآث            | مِنَ | اكْتُسَب  | S      | هم               | مِّنْ | امْرِيَّ    | کلِّ  | اِ    |
|   | گناه            | ے    | كماياأسنے | 9.(09) | أن(ميں)          | سے    | شخض (کے ہے) | ر,    | واسطي |
|   | (۲r) <u>i</u> ( |      |           |        |                  |       | ہر شخص کے   |       |       |

#### تفسير:

(۲۴) یعنی ہر ایک کو اس کے عمل کے بفتر رسز املے گی، کسی نے بہتان لگایا، کوئی خاموش رہاشک کی بناپر ، کوئی سن کر ہنس دیا، غرضیکہ جیسا جُرم کیاویسا بدلہ ملے گا۔

| .[  | مِنْهُمْ |       | క్స    | كِبْ         | تُوَلَّى   | الَّذِیُ | 5         |
|-----|----------|-------|--------|--------------|------------|----------|-----------|
|     | 4        | مِنْ  | 8      | كِبْرَ       | تُولِّي    | الَّذِي  | <b>ک</b>  |
| 127 | أن(ش)    | ے     | (b) Ui | برا ( بُوجھ) | اٹھایاجسنے | وه شخص   | اور       |
|     |          | ۔۔ لب | برا حص | سب سے        | جس نے      | ين وه    | اور أن مس |

## تفسير:

(٢٥) وه عبدالله بن أبي بن سَلُول مُنافق ہے جس نے بیہ ظوفان گڑھااور اِسے مشہور کیا۔

| ช์   | سَمِعْتُمْ ا                                                   | إذ | 5       | ﴾ لُو | عظيم    | عَنَابٌ  | ٤_    | اَـــ |  |  |
|------|----------------------------------------------------------------|----|---------|-------|---------|----------|-------|-------|--|--|
| ช์   | سَبِغَتُهُوۡ                                                   | 3) | 3       | لۇ    | عَظِيمٌ | عَنَاثِ  | ۵۶    | C     |  |  |
| اُسے | سُناتھ تم نے                                                   | جب | نه(191) | کیوں  | 炒       | عذاب(ہے) | أس(ك) | واسطي |  |  |
| ت کہ | اس کے لئے بڑا عبذاب ہے(۲۲) کیوں نہ ہوا جب تم نے اُسے سنا ہت کہ |    |         |       |         |          |       |       |  |  |

#### تمسير:

(۲۲) دنیاد آخرت میں، دنیامیں توائی کوڑے اور گواہی کارَد ہونا۔ تا قیامت مسلمانوں کی مَلامت اور آخِرت میں دوزخ کاعذاب۔ معلوم ہوا کہ بڑوں کی گنتاخی پر بڑاعذاب آتاہے۔

فيضان سورة نور

**⊕∷-- ∀**∂

| ŧ. |            |                  |        |               |                      |                |                   |                |
|----|------------|------------------|--------|---------------|----------------------|----------------|-------------------|----------------|
|    | خَيْرًا لا | بِ أَنْفُسِ هِمُ |        |               | الْمُؤْمِنْتُ        | ź              | الْمُؤْمِنُونَ    | ظَنَّ          |
|    | خَيْرًا    | بِ اَنْفُسِ هِمْ |        | الْمُؤْمِنْتُ | وَ                   | الْمُؤْمِثُونَ | ظُ                |                |
|    | نیک        | اپنے             | لو گوں | بارے ہیں      | ایمانوالی عور تول نے | اور            | ایمان والے مر دوں | گمان کیا ہو تا |
|    | ي بوتا     | ن کہ             | گما    | وں پر نیک     | عور توں نے اپن       | ماك            | ر دول اور مسا     | مسلمان ت       |

| ب  | عَلَــ |           |   |      |          | اِفْكُ    |     | **       |             |
|----|--------|-----------|---|------|----------|-----------|-----|----------|-------------|
| Ř  | عَلَى  | جَاءُو    | ý | لَوُ | مْدِيْنَ | اِفْكُ    | Ĩűb | قَالُوْا | <b>6</b> EX |
| اس | 4      |           |   |      |          | بہتان(ہے) |     |          |             |
|    |        | سپار گواه |   |      |          |           | - 4 |          |             |

#### تفسير:

(۲۷) اس میں ان لو گوں سے خطاب ہے جو اس داقعہ میں تر ڈو کرتے ہوئے خاموش رہے ، اس سے معلوم ہوا کہ حضور (صَلَّ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) اور محیٰص مومنوں کو تر ڈو (شک دشبہ) نہ ہُواور نہ مَعاذ الله وہ بھی اس عِتاب میں داخل ہوتے ، بیہ بھی معلوم ہوا کہ اس کا حجو ٹابہتان ہونا غیب نہیں بلکہ بالکل ظاہر تھا، جسے رب نے میپین فرمایا، لہذا حضور پر کیسے مَغفی رہ سکتا ہے۔

| بِالشَّهَدَآءِ |    | يأتئوا | لَمْ | بإذ | نَـــ | شُهَدَآءَ * | بِارْبَعَةِ |     |  |
|----------------|----|--------|------|-----|-------|-------------|-------------|-----|--|
| الشُّهَدَآءِ   | بِ | يأتئوا | لَمْ | اذ  | ؽ     | شَهَنَاءَ   | آرُبعَةِ    | ٠٠٢ |  |
| گو اه          | -  | لائےوہ | نہ   | جب  | تو    | گواه        | پوار        | _   |  |
| لا تے          |    | ئہ     | ð    |     |       | جب          |             | نو  |  |

| 5        | لۇ   | ي و | الْكُنْوِبُوْنَ ﴿ | هم  | الله    | عِثْكَ | فَ أُولَيْك  |
|----------|------|-----|-------------------|-----|---------|--------|--------------|
| ý        | لَوْ | و   | الْكُذِبُونَ      | 40  | الله    | عِثْلَ | فَ أُولَيْكِ |
| نه(بوتا) | اگر  | أور | حجھوٹے (ہیں)      | وہی | الله(ك) | نزویک  | تو وه لوگ    |

فيضانِ سورهُ نور

تو وبی الله کے نزدیک جھوٹے ہیں(۲۸) اور اگر الله کا

#### تمسير:

(۲۸) بینی ظاہر و باطن مجھوٹے ہیں اور اگر گواہی لے آتے تو ظاہر اُجھوٹے نہ رہتے اگر چپہ در حقیقت پھر بھی وہ اور اُن کے سارے گواہ جھوٹے ہوئے ،لہذا آیت پر کوئی اعتراض نہیں۔

| الدُّنيَا   | ڣۣ     | <u>غ</u> | رَحْبَ شُ | 6           | كُمُ | عَلَيْ | व्रौ      | فَضْلُ |
|-------------|--------|----------|-----------|-------------|------|--------|-----------|--------|
| الدُّنيَا   | ارق    | 8        | رَحْبَتُ  | 5           | كُمُ | عَكَيْ | عِثّا     | فَضُلُ |
| وثيا        | میں    | أس (كي)  | دحمت      | اور         | تم   | 1.     | الله (کا) | فضل    |
| آ فِر ـــــ | با اور | پ ۇنىي   | تم        | ز جميــــــ | کی آ | سس     | اور اُ    | فضس    |

| L | فِيْدِهِ |         | أفضتم      | مَآ    | ڔۣ۫ؿ | کُمْ         | لَــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | الأخِرَةِ | وَ  |
|---|----------|---------|------------|--------|------|--------------|----------------------------------------|-----------|-----|
|   | ١٨       | نِيْ    | اَفَضْتُمُ | مَآ    | رق   | كُمْ         | ل مَسَّ                                | الأخرق    | وَ  |
|   | جس       | میں     | پڑے تم     | (أس)جو | میں  | تهبيل        | البته يبنجتا                           | آخرت      | اور |
| 2 | _يں      | پر متمه | اسس پ      | تم پڑے | ميں  | <u>z</u> ź ( | تی تو جسر                              | ں نہ ہو   |     |

| .گمُ                                                         | بِالسِّنَتِ كُمُ |   |                 | تَكَقَّوْنَــ | إذ | عَظِيمٌ | عَذَابٌ |  |  |
|--------------------------------------------------------------|------------------|---|-----------------|---------------|----|---------|---------|--|--|
| كُمْ                                                         | بِ السِنَتِ كُمْ |   | تَلَقَّوْنَ الْ |               | اذ | عظيم    | عَذَابٌ |  |  |
| لپڻ                                                          | ز بانول          | 4 | اے              | لاتے تھے تم   | جب | 12.     | عذاب    |  |  |
| بڑا عسذاب پہنچتا(۲۹) جب تم الی بات اپنی زبانوں پر ایک دوسسرے |                  |   |                 |               |    |         |         |  |  |

#### تمسير

(۲۹) اس میں صِرف اُن لوگوں سے خطاب ہے جو تہمت میں شریک ہوگئے یا تَرَدُّد (شک وشُبہ) کرتے ہوئے فلاموش رہے یعنی تم کو توبہ کی مہلت اور توبہ کرنے پر معافی کا وعدہ ہے اسی لیے تم عذاب سے نج گئے۔ معلوم ہوا معاور رہاں گئے تابہ کی مہلت اور خلفائے راشدین کو تردُّد بھی نہ ہوا، ورنہ وہ حضرات بھی معاذ اللَّه اس عِتاب کہ حضور (صَابَی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْٰہِ وَسَالَہُ ) اور خلفائے راشدین کو تردُّد بھی نہ ہوا، ورنہ وہ حضرات بھی معاذ اللَّه اس عِتاب

ين داخل بوجاتے، نَعُوْذُ بِالله.

| کُمُ     | دَ            | لَيْسَ | مَّا        | کُمْ    | اً فُوَاهِ |      | تَقُوْلُوْنَ | ź   |
|----------|---------------|--------|-------------|---------|------------|------|--------------|-----|
| كُمْ     | J             | لَيْسَ | <b>S</b> EI | كُمْ    | اقواه      | بِ   | تَقُولُونَ   | وَ  |
| تنهار _  | واسطي         | نہیں   | 9?(09)      | (ک) پ   | مونهول     | ساتھ | كهتر يخفي تم | اور |
| <u> </u> | <u>تم اوت</u> | سے وہ  | ن ـ         | اپنے مہ | شے اور     | لاتے | شن کر        |     |

| ھُوَ     | 5            | هَيِّنَا ۗ | á     | تُحْسَبُوْنَ | وٌ  | عِلْمٌ  | <u>a_</u> | ٠           |
|----------|--------------|------------|-------|--------------|-----|---------|-----------|-------------|
| هُوَ     | و            | هَيِّنَا   | 8     | تَحْسَبُوْنَ | وق  | عِلْمٌ  | 79-       | <b>)</b> •\ |
| وه       | اور /حالانکه | ملکی بات   | أے    | منجمة تق تم  | اور | علم     | جس        | 9           |
| ه اور وه | ال سجھتے ہے  | اسے سہر    | ) اور | لم نہیں(۳۰)  | ع ا | تنهب ير | س کا      | ج           |

## ۾ تفسير:

۔۔۔ (۳۰) اس طرح کہ نہ تم نے بچھ برائی دیکھی، نہ دیکھنے والے سے سُنی صرف بَدِ گُمانی سے کہا۔

| ۇڭ                                                            | سَبِعَبُ     | 31 | 5 | لَوْ | 5 ( | عَظِيْمٌ ﴿ | اللهِ | عِنْدَ |
|---------------------------------------------------------------|--------------|----|---|------|-----|------------|-------|--------|
| క                                                             | سَبِغَتُهُوْ | 1. | 3 | لۇ   | وَ  | عظيم       | اللهِ | عِنْدَ |
| الله(ك) براى (ب) اور كيول نه (بوا) جب ساتم (ف) أس             |              |    |   |      |     |            |       |        |
| الله کے نزدیک بڑی بات ہے(اس) اور کیوں نہ ہوا جب تم نے سنا تحت |              |    |   |      |     |            |       |        |

#### تمسير

(٣١) اس سے پنة چلا كه بعض صحابہ سے گناہ اور معصیت صادر ہوئی مگر وہ اس پر قائم نہ ہوئے، لہذا یہ درست ہوئی مگر وہ اس پر قائم نہ ہوئے، لہذا یہ درست ہے كہ صحابہ سارے عادِل ہیں۔ رب نے ان كے بارے میں فرمایا: ﴿وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنَى ﴾ (١) اور فرما تا ہے:

(1)... ترجمه كنز الايمان: [اور الله في سب سے بھلائى كاوعده فرمايا] (باره ٥، انساء: ٥٥)

﴿ رَضِى اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ﴾ فامر ہے کہ رب فاسِق سے راضی نہیں ہو تا۔ نہ اس سے جنت کا وعدہ فرما تا ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ (رَضِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْهَا) کی پاکدامنی غیب نہیں بلکہ شہادت ہے، ایسی شہادت کہ اس میں شک کرنے والوں کو عماب ہوا۔ جیسے حضرت حسّان وغیرہ۔ (رَضِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْهُ)

| المن الله | <u>-</u> | لُمَ   | ئتگ    | آڻ    | Ĺ     | لَنَ | يَكُوْنُ                  | مّا  | قُلْتُمُ       |
|-----------|----------|--------|--------|-------|-------|------|---------------------------|------|----------------|
| المنا     | ٠٠ر      | لْمُ   | تَتُكُ | آڻ    | ট     | J    | يَكُوْنُ                  | مّا  | قُلْتُمُ       |
| اس کے     | متعلق    | ریں ہم | الفتكو | یہ کہ | بمارے | ليے  | ج ۔                       | شہیں | کہا ہوتا تم نے |
| کہیں      | بات      | اليي   | کہ     | ١٤٠٠  | نہیں  | Ĺ    | ن <sup>یمی</sup> ر<br>مدر | کہ   | کہا ہو تا      |

|   | عُثًّا | کُمُ     | يَعِظُ      |       | عظيم  | بُهُتانٌ  | طنّا  | ك    | سُبُحٰنَ_ |
|---|--------|----------|-------------|-------|-------|-----------|-------|------|-----------|
|   | عُثّا  | كُمُ     | يَعِظُ      |       | عظيم  | بُهْتانٌ  | النه  | ত    | شبطئ      |
| þ | الله   | حتهبيل   | ، فرما تاہے | نصيحت | 12.   | بہتان(ہے) | ~     | ÷ 25 | پاک ہے    |
|   | ہے کہ  | ت فرماتا | تمهين نصيحه | الله  | ے(۳۲) | برا بہتان | یے یے | 4    | الہی پاکی |

#### تمسير:

(۳۲) اس سے معلوم ہوا کہ تہمتِ عائشہ صدیقہ کا بہتان ہونا بالکل ظاہر تھا۔ اس لیے اسے بہتان نہ کہنے والوں اور تَو تُفُ (شک وشُبہ) کرنے والوں پر عِتاب ہوا لہذا عِصْمَتِ عائشہ (دَضِیّ اللهُ تَعَالَى عَنْهَ) حضور (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْيْهِ وَسُلَّمَ) بر کیسے مَخْلی (چیسی ہوئی) رہ سکتی ہے۔ لیکن اِس تکم سے حضور (صَلَّی اللهُ تَعَالَى عَنْیْهِ وَسُلَّمَ) مُسْتَعْلَى (یعنی خارج) ہیں۔ کیونکہ یہ حضور (صَلَّی اللهُ تَعَالَى عَنْیْهِ وَسُلَّمَ) کے گھر کا معاملہ تھا۔ یہ عِتاب دوسرول پر ہے۔ حضرت خارج) ہیں۔ کیونکہ یہ حضور (صَلَّی اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَسُلَّمَ) کے گھر کا معاملہ تھا۔ یہ عِتاب دوسرول پر ہے۔ حضرت عائشہ (رَضِیّ اللهُ تَعَالَى عَنْهِ وَسُلَّمَ) کو بالکل تو قُف نہیں تھا۔ لیکن حضور (صَلَّی اللهُ تَعَالَى عَنْهِ وَسُلَمَ) کو بالکل تو قُف نہیں تھا۔ لیکن حضور (صَلَّی اللهُ تَعَالَى عَنْهِ وَسُلَمَ) کی بنا پر اُمْ اللهُ تَعَالَى عَنْهِ وَسُلَمَ کُونِ اللهُ تَعَالَى عَنْهِ وَسُلَمَ) کی بنا پر اُمْ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَسُلَمَ) کی بنا پر اُمْ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَ سُلَمَ کُونِ اللهُ تَعَالَى عَنْهِ وَسُلَمَ کُی بنا پر اُمْ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَسُلَمَ کُونِ کُونِ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَ سُلَمَ کُونِ کُونِ اللهُ کُونِ کُونِ کُونُ اللهُ تَعَالَى عَنْهِ وَسُلَمَ کُونُ کُونُهُ کُونُ کُو

<sup>(1)...</sup>ترجمه كنزالا يمان: [الله ان سراضى اور وهالله سراضى] (باره كمائده: ١١٩)

عِصْمَتْ كَى خبر دیتے تو منافق کہتے کہ آپ نے اپنے المبیت كی طرفداری كی۔ اسى لیے حضرت ابو بمرصدیق (رَضِیَ اللهُ تَعَالٰ عَنْهَا) نے بھی لوگوں سے نہ کہا میں بے قصور اللهُ تَعَالٰ عَنْهَا) نے بھی لوگوں سے نہ کہا میں بے قصور بول ۔ حالا نكہ آپ كواپنی پاكدامنی یقین سے معلوم تھی۔

| الله المالية | كُنْتُمْ ا | اِنْ  | آبَدًا  | ã          | لِوثُلِـــ | تَعُوْدُوْا    | آڻ     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|---------|------------|------------|----------------|--------|
| مُّؤُمِنِيْنَ                                                                                        | كُنْتُمْ   | راق   | اَبَنَا | - <b>6</b> | لِبثْلِ    | تَعُوْدُوْا    | آڻ     |
| ایمان والے                                                                                           | ہوتم       | اگر   | سبجهي   | اس(ک)      | مثل        | (نه) پھر کروتم | ىيە كە |
| (mm) y1                                                                                              | ر کھتے     | ايسان | اگر     | كہن        | ب نہ       | حمجهی ایس      | اب     |

#### تفسیر:

رسس ایک: وہ جو تہت میں شریک ہوگئے، دومرے: وہ جو گوماللہ تنا معاملہ میں مسلمانوں کی تین جماعتیں ہوگئیں۔ ایک: وہ جو تہت میں شریک ہوگئے، دومرے: وہ جو گومگو اور تذبذب (شک وشبہ) میں رہے۔
ایک تعیرے: وہ جنہوں نے صرّاحة (یعنی صاف) فرمادیا کہ یہ گھلا مجھوٹ ہے جیسے حضرت علی (رَفِق اللهُ تَعَالَى عَنْهُ) اور ویگر خلفاء راشدین (رِفْوَانُ اللهِ تَعَالَى عَنْفِهِمُ أَجْمَعِیْنَ)، پہلوں پر عذاب آیا، دوسروں پر عِتاب ہوا، تیسروں پر رحمت الیم، اگر نبی کریم (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْفِهِ وَسَلَّم) کو بھی معاذ الله تذبذب رہا ہوتا جیسا کہ وہائی کہتے ہیں تو تَعُودُ الله آپ (صَلَّى اللهُ تَعالَى عَنْفِهِ وَسَلَّم) کی عَرْمَتُ کا پورائیس تھا مر ظاہر نہ فرمایا۔ کیونکہ یہ آپ کی الله آپ کو حضرت عائشہ (رَفِق اللهُ تَعَالَى عَنْهُ) کی عَرْمَتُ کا پورائیس تھا مر ظاہر نہ فرمایا۔ کیونکہ یہ آپ کے گھر کا معاملہ تھا۔ جیسا کہ حضرت ابو مکر (رَفِق اللهُ تَعَالَى عَنْهُ) غاموش رہے کیونکہ لین گخت عمرکا واقعہ تھا۔ اس گھر کا معاملہ تھا۔ جیسا کہ حضرت ابو مکر (رَفِق اللهُ تَعَالَى عَنْهُ) غاموش رہے کیونکہ لین گخت علام بیل کر وقور شک الله تعالی عَنْهُ کی الله تعالی عَنْهُ کی الله تعالی عَنْهُ کی جو تعرب کی ایک کے بیا ان کی جناب میں تروز دونک آئیت سے معلوم ہوا کہ اب جو حضرت عائشہ (رَفِق اللهُ تَعَالَى عَنْهَ) پر تہمت لگائے یا ان کی جناب میں تروز دونک

(1)... نور العرفان کے مختلف مطبوعوں میں یہاں پر لفظ "تیسری" لکھاہے، جبکہ کلام کے سیاق وسباق سے واضح ہے کہ یہاں لفظ "دوسری" ہوناچاہیے غالبانیہ کاتب کی غلطی ہے۔ لہذاہم نے اوپر درست لفظ لکھ دیا ہے۔ [علمیہ]

فيضان سورة نور

٤.

## وشبه) میں رہے وہ مومن نہیں کا فرہے۔

| علاً       | ź         | الأليت      | کُمُ     | دَ  | عَثْدًا | يُبرِّنُ       | وَ    |
|------------|-----------|-------------|----------|-----|---------|----------------|-------|
| र्वं       | وَ        | الأليت      | كُمُ     | J   | عُثّا   | يُبَيِّنُ      | وَ    |
| عنّا       | اور       | ٢ ينيں      | تنههار ب | ليے | الله    | بیان فرما تاہے | أور   |
| ا) ور الله | اتا ہے(۳۳ | ۔ بیان فرما | ر ساون   | آيت | ے لئے   | لله تهسار      | اور ا |

#### تمسير:

## (٣٨٧) إَحَامِ شرعيه كي آيتين \_ ياحضرت أم المؤمنين (رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهَا) كي سيائي كي نشانيال ياعلامات \_

| : | حکیثم ا         | عَلِيْمٌ     |  |
|---|-----------------|--------------|--|
|   | حكيث            | عَلِيْمٌ     |  |
| - | بردى حكمت والاہ | بهت علم والا |  |
| : | حكمية والاسم    | عــــــم و   |  |

### سوالات

- (۱) ہجرت سے پہلے اور بعد میں جو آیات نازل ہوئیں انہیں کیا کہا جاتا ہے؟
  - (٢) سوره نُور ميں كن آحكام كوبيان كيا كيا كيا -؟
    - (m) آحناف کے نزدیک زناکی حد کیاہے؟
  - (۷) محصن کسے کہا جاتا ہے نیز محصن زانی کی سز اکیاہے؟
    - (۵) محصنه کس عورت کو کہتے ہے؟
    - (٢) مجرم كوعَلانيه سزادين كاكيافائده ٢٠؟
- (2) شرعی سزاؤں میں رعایت کرناکس کاطریقہ ہے نیز اِن سزاؤں میں رعایت کرنے کے کیا نقصانات ہیں؟

- (٨) ابتداءِ إسلام میں زانیہ سے نکاح کرناحرام تھایہ تھم کس آیت سے منسوخ ہوا؟
  - (٩) بإكدامن كوز ناكى تهمت لكانے كى سزاكياہے؟
    - (١٠) زِ ناكا ثبوت كتن كوابول سے بوگا؟
      - (۱۱) حدِّ قَدن كب لا گوہو گى؟
- (۱۲) اگر ۵۰۰ لوگ کہیں کہ فُلال عورت نے زِناکیاہے جبکہ وہ مینی گواہنہ ہوں توکیااُ نہیں سزاملے گی؟
  - (۱۳) لِعان کے کہتے ہیں؟
  - (۱۴) اگرمر دلعان سے إنكار كرے توشرعى حكم كياہے؟
  - (١٥) زِناكى تنهمت لگانے والا اگر توبہ كرلے توكيا اسكى گواہى قبول كى جائے گى؟
  - (١٦) حضرت عائشه عفيفه طاهره (رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهَا) برجو بُهتان لگايا گيالِ سكامخضر واقعه بيان كرين؟

#### گذشتہ سے پیوستہ

جاری از صفحہ 12

... کی محبت میں جکڑا ہوا ماں اور بیوی کی لڑائی کا منظر دیکھ دیکھ کر کوفت کی آگ میں جلتار ہتا ہے اور اس کے لئے بڑی مشکل میہ آن پڑتی ہے کہ اگر اوہ اس لڑائی میں اپنی ماں کی حمایت کرتا ہے تو بیوی کے رونے دھونے اور اس کے طعنوں اور مریکا چی جانے کی دھمکیوں سے اس کا بھیجا تھولنے لگتا ہے۔ اور اگر بیوی کی پاسداری میں ایک لفظ بول دیتا ہے تو ماں اپنی چیخ و پکاراور کو سنوں سے سارا گھر سرپراٹھ لیتی ہے اور ساری برادری میں ''عورت کا مرید'' ''زن پرست'' ''بیوی کا خلمٹا'' کملانے لگتا ہے اور ایسے گرم اور دل خراش طعنے سنتا ہے کہ رہنے و غم سے اس کے سینے میں دل پھٹنے لگتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ساس بہو کی لڑائی میں ساس بہواور شوم رتینوں کا پچھے نہ کچھ قصور ضرور ہوتا ہے لیکن میر ابر سوں کا تجربہ میہ ہے کہ اس لڑائی میں سب سے بڑا ہاتھ ساس کا ہوا کرتا ہے حالا مکہ مرساس پہلے خود بھی بہورہ بچی ہوتی ہے۔ مگر وہ اینے ...... (جاری ہے، بقیہ صفحہ 106 پر)

## بابنمبر ②

| ڣ    | الْفَاحِشَةُ | تَشِيْعَ | آڻ       | يُحِبُّونَ       | الَّنِيْنَ | اِٿ     |
|------|--------------|----------|----------|------------------|------------|---------|
| ف    | الفاحِشة     | تَشِيْعَ | آڻ       | يُحِبُّونَ       | النوين     | اِنْ    |
| میں  | بحيائي       | يت ا     | 2        | جو پسند کرتے ہیں | وه لوگ     | شخقيق   |
| رحپا | ź l          | ر میں    | مسلمانوا | ہتے ہیں کہ       | جو حپ      | وه لوگ_ |

| الدُّنيَا | ڣ   | اَلِيْمٌ <sup>لا</sup> | عَنَابٌ  | هُمْ  | لَــ  | احَنُوْا     | الَّزِيْنَ |
|-----------|-----|------------------------|----------|-------|-------|--------------|------------|
| الدُّئيا  | فِي | الِيْمُ                | عَنَابٌ  | هُمْ  | J     | امَنُوا      | الَّذِينَ  |
| وثيا      | میں | وروناک                 | عذاب(ہے) | أن(ك) | واسطي | جوائمان لائے | ان لو گول  |
| ونپ       | 4   |                        | د ناک عب | 1     |       | (ا)_ ان      | پھیلے      |

# تفسیر: (۱) جیسے عبدالله بن اُبی اور اس کے ساتھی منافق جن کاکام ہے ہی فتنہ بھیلانا۔

| لَوْ  | 5 6     | تَعُلَمُونَ۞ | Ý     | آنْتُمُ   | 5   | يعُكُمُ   | مُثّا     | 5   | الْأَخِرَةِ * | 5   |
|-------|---------|--------------|-------|-----------|-----|-----------|-----------|-----|---------------|-----|
| لۇ    | وَ      | تَعْلَمُوْنَ | Ý     | أنثثم     | و   | يعُكُمُ   | عثا       | وَ  | الأخرق        | وَ  |
| اگر   | أور     | جانة         | شبيل  | تم        | اور | جانتا ہے  | الله      | اور | آخرت          | اور |
| ر اگر | نتے اور | یں حبالے     | ا نهر | ہے اور تم | _ ( | لله حبانت | ) اور الا | سير | آخرت م        | اور |

| ٱنَّ          | وَ         | á         | زخْبَتْ. | 5   | كُمْ  | عَلَيْ | اللهِ     | فَضْلُ  | Ý        |
|---------------|------------|-----------|----------|-----|-------|--------|-----------|---------|----------|
| آٿ            | 6          | ğ         | زَحْبَتُ | Ś   | كُمْ  | عَكَىْ | اللهِ     | فَضُّلُ | Ý        |
| بیشک (بیر که) | أور        | اس(کی)    | رجمت     | اور | تم    | 1,     | الله (كا) | فضل     | نه(بوتا) |
| اور بیر کہ    | <u>(</u> ۲ | به ہوتی ( | تم پر ن  |     | ل رحم | س ک    | اور ا     | فضس     | الله كا  |

#### تمسير:

(۲) قو اَب تہمت لگانے والو! تم پر ایسا بے نظیر عذاب آتاجو آج تک کسی پر نہ آیا کیونکہ تم نے بے نظیر نبی کی بے نظیر، طیبہ، طاہرہ، عفیفہ، محفوظہ زوجہ کو بہتان لگایا۔

| امَنُوا       | الَّزِيْنَ  | يَأَيُّهَا | رٌحِيمٌ ﴿        | رَّعُو <b>ْف</b> ُ   | वंगी         |
|---------------|-------------|------------|------------------|----------------------|--------------|
| امَنُوا       | النين       | يَايُهَا   | رَّحِيْمُ        | رُعُونْ فُ           | عثا          |
| ايمان لائے ہو | وه لو گوجو  | 4          | نہایت مہریان(ہے) | بہت شفقت فرمانے والا | الله         |
| ے ایمیان والو | المنظمة الم | س کا مزه   | والا ہے تو تم ا  | ہایت مہسربان مہر     | الله تم پر ز |

| .[     | الشيطن    | خُطُوٰتِ | يُتَّبِعُ   | مَنْ        | وَ          | الشيطن       | خُطُوٰتِ | تَتَّبِعُوْا | Ý  |
|--------|-----------|----------|-------------|-------------|-------------|--------------|----------|--------------|----|
| :<br>! | الشيطن    | خُطُوٰتِ | يَّتْبِعُ   | مَنْ        | é           | الشيطان (كي) | خُطُوتِ  | تُتَبِعُوا   | Ý  |
|        | شیطان(کی) | قدمول    | پیروی کریگا | <i>3</i> ?. | اور         | شیطان(کی)    | قدموں    | پیروی کروتم  | نہ |
|        | ں پر حیلے | کے قدموا | شيطان -     | اور جو      | <u>(</u> m) | . نه حپلو (  | قدموں پر | بیطان کے     | اث |

### : تفسیر:

(۳) یعنی شیطان کے سے کام نہ کرو کہ پاکدامنوں کو تہمت لگانا، اور اُمّ المؤمنین (رَضِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهَ) جیسی طیبہ بی کی متعلِق رَدُّو کرناخالص شیطانی کام ہے۔

| الْهُنْكِي    | 5   | الْفَحْشَاءِ | بِ        | يَأْمُرُ     | <u>a</u> _ | <u> </u> | فَا      |
|---------------|-----|--------------|-----------|--------------|------------|----------|----------|
| الْمُنْكِرِ * | وَ  | الْقُحُشَاءِ | Ť         | يَأْمُرُ     | Q          | ان       | ن        |
| بُرائی        | اور | بحيائي       | ساتھ (کا) | تحكم ويتاہيے | 6.6        | ستحقيق   | پ<br>پار |
| بتائے گا(م)   | بات | بُری ہی      | اور       | بے حیائی     | تُو        | وه       | أتو      |

#### تمسير:

(۳) معلوم ہوا کہ حضرت صدیقہ (دَضِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْهَا) کی عظمت کا منکر شیطان کا منتج ہے، بے حیاہے، بدکار ہے، اس سے بڑا بے حیاکون ہو گا کہ جو اپنی مال کو تہمت لگائے۔

| - | <u>غ</u> ـ | رَحْبَتْ۔ | وَ                                     | کُمُ | عَلَيْ | اللهِ    | فَضْلُ | Ý       | لۇ  | وَ  |
|---|------------|-----------|----------------------------------------|------|--------|----------|--------|---------|-----|-----|
| ľ | מעי        | ر څکټ     | ١٩                                     | كُمْ | عَلَيْ | اللهِ    | فَضْلُ | Y       | لۇ  | وَ  |
|   | أس(ك)      | رجمت      | اور                                    | 2    | 1,20   | الله(كا) | فضل    | (t'91): | اگر | اور |
|   | نه ہوتی    | تم پ      | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 21   | ں کی   | اور ا    | فصنب ل | الله كا | اگر | اور |

| لٰکِق   | ۊۜ      | آبَدًا لَا | آحَدٍ  | مِّڻ  | كُمُ     | مِنْ  | زَکی         | مَا |
|---------|---------|------------|--------|-------|----------|-------|--------------|-----|
| الكِنَّ | (e s)   | ابّنا      | آحَٰدِ | مِّنْ | كُمْ     | مِنْ  | زکی          | مَا |
| ليكن    | اور     | سمبهرهي ا  | ایک    | کوئی  | تم (میں) | ے     | ستفراهو سكتا | نہ  |
| ہاں     | سكتا(۵) | نہ ہو      | شتهرا  | سبهمي | ن مجھی   | کو کج | تم مسیں      | تو  |

تفسیر: (۵) اس طرح که تهمت لگانے والوں اور ترّدُّو کرنے والوں کو تبھی توبہ کی توفیق نہ ملتی، یاان میں سے کسی کی توبہ قبول نہ ہوتی۔

| عَلِيْمٌ           | سَبِيعٌ       | مُثّنا | ź    | يَشَآءُ  | مَنْ  | يُزِيِّي      | ه الله |
|--------------------|---------------|--------|------|----------|-------|---------------|--------|
| عَلِيْمٌ           | سَبِيْعٌ      | عُثّا  | و    | يَشَآءُ  | مَنْ  | يُزِّيِّ      | الله   |
| خوب جانبنے والاہیے | بهت سننے والا | الله   | اور  | چاہتا ہے | جے    | ستقر اکر تاہے | الله   |
| حبانتا ہے          | الله سنتا     | ہے اور | ئپا۔ | > == <   | يا ہے | تتقرا كرديب   | الله   |

| الشعق         | 6     | کُمُ        | مِنْ   | الْفَضْلِ | ٱوْلُواْ | يأتلِ       | Ý     | 5     |
|---------------|-------|-------------|--------|-----------|----------|-------------|-------|-------|
| السَّعَةِ     | و     | كُمُ        | مِنْ   | الْغَضْلِ | أُولُوا  | يأتلِ       | Ý     | وَ    |
| گنجائش(والے)  | اور   | تم (میں)    | ے      | بزر گی    | والے     | فشم كھائيں  | نہ    | أور   |
| ں والے ہیں(2) | باكثر | ۲) اور گنحه | والے ( | يس فضيات  | جو تم مب | ر کھائیں وہ | تم نه | اور ف |

#### تمسير:

(٢) اس سے پتالگا کہ ابو بھر صِدّیق (رَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْهُ) رب تعالیٰ کی نظر میں بڑی عظمت والے ہیں اس لیے نبی کریم (صَلَی اللهُ تَعَالَی عَنْهُ) رب تعالیٰ کی نظر میں منتجب فرمایا۔ اِمام اَفْضَل بی کو بنایا جاتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ابو بھر صِدّیق (رَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْهُ) بعد انبیاء اَفْضَلُ الْحَلْق (یعن مخلوق میں سب سے افضل) ہیں۔ کیونکہ رَبّ تعالیٰ نے انہیں اُولُو االْفَصْل (فضیلت والے) مطلقاً فرمایا (یعنی) بغیر کسی قید کے، لہذا آپ مطلقاً بزرگی والے ہیں۔ یہ بھی خیال رہے کہ "مِن خطاب تمام اہل بیت وصحابہ سے تاکہ معلوم ہو کہ وہ (صدابی آبر) تمام اہل بیت اور صحابہ سے آفضل ہیں۔ یہ بھی خیال رہے کہ والسَّعَةِ کے بعد مِنْکُمْ نہ آیا کیونکہ صدایٰ آبر (رَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْهُ) سب صحابہ سے آفضل ہیں۔ یہ بھی خیال رہے کہ والسَّعَةِ کے بعد مِنْکُمْ نہ آیا کیونکہ صدایٰ آبر (رَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْهُ) سب صحابہ سے (زیادہ) مالدارنہ تھے۔

(2) یعنی الله تعالی نے جن کو دین و دنیا کی خوبیال کامل طور پر بخشی ۔ شانِ نزول: یہ پوری آیت حضرت ابو بکر صدیق (رَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ) کے حق میں نازل ہوئی جب کہ آپ نے قیم کھالی تھی کہ مِشْظُ (رَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ) کے حق میں نازل ہوئی جب کہ آپ نے قیم کھالی تھی کہ مِشْظُ (رَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ) کے ساتھ سُلوک نہ کریں گے کیونکہ یہ حضرت اُم المومنین (رَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ) کے منظے (رَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ) فقیر (یعنی غریب)، مُهاجِر اور حضرت ابو بکر صِدیّق (رَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ) کے عزیز تھے۔ اور حضرت صدیق (رَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ) کے وظیفہ پر گزارہ کرتے تھے۔ مگراُم المومنین (رَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ) کے وظیفہ پر گزارہ کرتے تھے۔ مگراُم المومنین (رَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ) کو تہمت لگانے میں شریک ہوگئے اور اِنہیں سز ایعنی اسی کوڑے لگائے گئے، مگر حضرت صدیق (رَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ) تَعَالَى عَنْهُ) کو تہمت لگائے میں شریک ہوگئے اور اِنہیں سز ایعنی اسی کوڑے لگائے گئے، مگر حضرت صدیق (رَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ) کو تُمِت لگائے گئے کہ اے ابو بکر! (رَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ) تم تم ہی ہو اور وہ وہ بی ہیں۔ تم مِشْظُ (رَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ) کا وظیفہ بندنہ کرو، تم تو اُنہیں الله کے لیے دیتے ہو۔

تَعَالَى عَنْهُ) کا وظیفہ بندنہ کرو، تم تو اُنہیں الله کے لیے دیتے ہو۔

| الْمُهْجِرِيْنَ     | 5                                      | الْمَسْكِيْنَ | 5    | الْقُرْبِل  | أولي    | يُّوْنُوْا  | آڻ     |
|---------------------|----------------------------------------|---------------|------|-------------|---------|-------------|--------|
| الْمُهْجِرِيْنَ     | و                                      | الْمَسْكِيْنَ | 5    | الْقُرْبِي  | أولي    | يُؤْتُوا    | آڻ     |
| ججرت كرف والول (كو) | أور                                    | مسكينول       | اور  | قرابت       | والول   | (نه)دینگےوہ | یے کہ  |
| ۔ کرنے والوں کو     | ر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | مسیں ہجب      | اراه | اور الله کی | مسكينون | والول اور   | قَرابت |

|     | 21             |          |      | بضانِ سوره لور |          |      |
|-----|----------------|----------|------|----------------|----------|------|
| وَ  | يكغفوا         | ئ        | 5    | اللهِ          | سَبِيْلِ | فِيْ |
| Ś   | يغفوا          | 3        | 5    | عِثا           | سَبِيْلِ | فِي  |
| أور | معانب کردیں وہ | چاہیے کہ | اور  | الله(كي)       | راه      | Ĕ    |
| اور | ب کریں         | معساو    | ی کی | اور حپ         | کی       | وسيخ |

| وط               | لَكُ                                                             | مُثّا | يَغْفِ  | آڻ    | تُحِبُّونَ    | Ý    | ſ   | لْيَصْفَحُوا   |  |  |  |
|------------------|------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|---------------|------|-----|----------------|--|--|--|
| كُمْ             | J                                                                | عثا   | يْغْفِي | أن    | تُحِبُّونَ    | S)   | T   | لُ يَصْفَحُوا  |  |  |  |
| تتم              | كو                                                               | مثا   | بخش وے  | یے کہ | دوست رکھتے تم | نبیں | کیا | ور گزر کریں وہ |  |  |  |
| (A) <sub>2</sub> | ورگزر کریں کیا تم اسے دوست نہیں رکھتے کہ الله تمہاری بخشش کرے(۸) |       |         |       |               |      |     |                |  |  |  |

#### تمسير

(۸) اس سے معلوم ہوا کہ بڑا گناہ بھی مسلمان کو اِسلام سے خارج نہیں کر تا، یہ بھی معلوم ہُوا کہ اپنے خطاکار کا اس سے معلوم ہوا کہ رب تعالیٰ اپنے بندوں کی سِفارش فرما تاہے۔ یہ بھی معلوم بوا کہ رب تعالیٰ اپنے بندوں کی سِفارش فرما تاہے۔ یہ بھی معلوم بوا کہ رب تعالیٰ اپنے بندوں کی سِفارش فرما تاہے۔ یہ بھی معلوم بوا کہ و تاہے۔

| يَرْمُوْنَ       | الَّزِيْنَ | اِٿ         | رَّحِيْمُ 🗐             | ڠؘڡؙٛۅۛڒ       | مْثّا   | 5       |
|------------------|------------|-------------|-------------------------|----------------|---------|---------|
| يَرْمُونَ        | الَّذِيْنَ | اِنَّ       | رَحِيمٌ                 | غَفُورٌ        | عثا     | و       |
| جو عيب لگاتے ہيں | وه لوگ     | شحقيق       | نہایت رحم فرمانے والاہے | بهت بخشنے والا | الله    | اور     |
| _ لگاتے ہیں      | جو عيب     | b9 <u> </u> | بان ہے (۹) بیٹک         | ہے والا مہسر   | لله بخث | اور الا |

#### تفسير:

(۹) جب به آیت حضور (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَكَیْهِ وَسَلَّمَ) نے ابو بکر صِلا بِق (رَضِیّ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ) کو عَنائی تو آپ نے عرض کیا کہ ہاں ضرور چاہتا ہوں کہ رب میری مغفرت کرے۔ به کہ کر حضرت میشنظے (رَضِیّ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ) کا وظیفہ جاری کردیا گیا اور اپنی قشم کا کفارہ ادا کیا۔

| • | الذُّنيًا | نی       | لُعِنُوْا        | الْمُؤْمِنْتِ      | الغفلت       | الْمُحْصَنْتِ        |
|---|-----------|----------|------------------|--------------------|--------------|----------------------|
|   | الدُّنيَا | (Go      | لُعِنُوۤا        | الْمُؤْمِنْتِ      | الغفلت       | المُحْصَنْتِ         |
|   | ونيا      | ين       | لعنت کیے گئے وہ  | ايمان واليان (بين) | جوانجان(ہیں) | پاکدامن عور تول (پر) |
|   | ، دنيا    | <u>~</u> | پر لعن <u>۔۔</u> | اليوں كو ان        | ا ایمان و    | آنحبان پارسـ         |

| تَشْهَدُ     | آ<br>ﷺ ينومر | عظيم | عَنَابٌ    | هُمُ    | لَــ    | 5    | الأخرة | 5   |
|--------------|--------------|------|------------|---------|---------|------|--------|-----|
| تَشْهَدُ     | يُّوْمَ      | عطيم | عَنَابٌ    | هم      | J       | وَ   | الأخرة | و   |
| گواہی دیں گی | (چس)ون       | 炒    | عذاب(ہے)   | أن(ك)   | واسطي   | اور  | آخرت   | اور |
| جسس دن       | (1+) =       | راب  | لئے بڑا عب | ان کے _ | ي اور ا | مسير | آخرے   | اور |

#### تفسير:

(۱۰) اس سے مرادیا تو حضور (صَلَّى اللهُ تَعَالَیْ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ) کی اَزواجِ پاک ہیں یا تمام مسلمان پاکدامن عور نیس، اس اس معلوم ہوا کہ بے گناہ مومِنہ کو تہمت لگانا گناہ کبیرہ (بڑا گناہ) ہے۔

| وَ       | هِمُ    | آيُٰٰٰ ِيْـ | 5       | هُمُ   | ٱلْسِنَتُ | عِمُ  | عَلَيْ |
|----------|---------|-------------|---------|--------|-----------|-------|--------|
| وَ       | هِمُ    | ٱيْدِي      | 5       | هُمُ   | ٱلْسِنَتُ | هِمْ  | عَلَىٰ |
| اور      | أن(ك)   | ہاتھ        | اور     | أن(كي) | زبانیں    | اُك   | 4      |
| ہاتھ اور | ر ان کے | (11)_ 10    | ز ہائیں | ان کی  | دیں گی    | گواہئ | ان پ   |

#### تمسير

(اا) مُهرلگائے جانے سے پہلے، پھر بعد میں مُہر لگے گی۔لہذا آیات میں تَعارُض (یعنی عکراؤ) نہیں۔

| هم    | يُّوقِي   | ا يُومَيِنٍ | يعْمَلُوْنَ | كَاثُوا  | بِيَا    | 99      | آڙجُلُـ |
|-------|-----------|-------------|-------------|----------|----------|---------|---------|
| 30    | يُوقِ     | يَوْمَبِنِ  | يغْبَلُوْنَ | كَاثُوْا | بِيَا    | هم      | ٱرْجُلُ |
| انبيل | پوري ديگا | أس دن       | كرتے        | تقيوه    | (أسكى)جو | اُن(کے) | پاؤل    |

عان کے بیاؤں جو کچھ کرتے تھے اس دن ا

| वंगै।                                                                | آڻ    | يَعْلَمُوْنَ  | 5   | الْحَقَّ | و و<br><del>۵ م</del> | دِيْنَــ | عُثًّا |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-----|----------|-----------------------|----------|--------|--|--|--|
| الله                                                                 | اق    | يَعْلَمُوْنَ  | Ś   | الْحَقَّ | هُم                   | دِيْنَ   | عثا    |  |  |  |
| الله                                                                 | شخقيق | جان لیں گے وہ | اور | سچی      | أن(كي)                | بدله/سزا | الله   |  |  |  |
| الله أنبسي أن كى بيحى سنزا پورى دے گا(١٢) اور حبان كيس كے كه الله بى |       |               |     |          |                       |          |        |  |  |  |

#### تفسير:

(۱۲) جس کے وہ قانونی طور پر مستحق ہوں گے معلوم ہوا کہ عربی میں دین سزاکو بھی کہتے ہیں اِسی لیے قیامت کو یَوْمُ الدِّیْن (سزاوجزاکا دِن) کہا جاتا ہے۔

|   | الْخَبِيْثُونَ | 5   | ڵڂؘؠؚؽؿؚؽؘ     | بِ    | ﴾ ٱلْخَبِينُتُثُ | الْمُوِيْنُ (عَ | الْحَقُّ | هُو    |
|---|----------------|-----|----------------|-------|------------------|-----------------|----------|--------|
|   | الْخَبِيْثُونَ | 2   | الْخَبِيْثِينَ | لِ    | ٱلْخَبِينُتُتُ   | النبيين         | الْحَقَّ | هُوَ   |
|   | گندے           | اور | گندول          | كيلئ  | گندیاں           | ظاہر            | يجا      | وہی ہے |
| • | گندے           | اور | 2 5            | بارول | بدیاں گن         | ہ، گن           | حق _     | صرتح   |

| الطّيِّبُوْنَ    | ć       | طِيِّدِيْنَ | پ      | الطّيّلِتُ | 5      | لِـلْـخَبِيتْتِ |      |  |
|------------------|---------|-------------|--------|------------|--------|-----------------|------|--|
| الطَّلِيِّبُوْنَ | وَ      | الطّيبِينَ  | لِ     | الطّيّلِتُ | وَ ا   | الْخَبِيَتُتِ   | رِ   |  |
| ستقر ے           | أور     | ستقرول      | كيلت   | ستقرياں    | اور    | گندیول          | كيلت |  |
| ۔ تقری           | لئے اور | یں کے ۔     | ستقر و | مستقريال   | کے اور | یوں کے ل        | گند! |  |

| يَقُولُونَ  | مِٿا    |     | مُبِرَّءُوْنَ | أولَيْكِ          | لِلطِّيبُتِ * |      |  |
|-------------|---------|-----|---------------|-------------------|---------------|------|--|
| يَقُولُونَ  | م       | مِن | مُبِرَّعُوْنَ | <u>اُولَنِي</u> ك | الطّيّبت      | ١٢   |  |
| کہتے ہیں وہ | (اس) جو | سے  | پاک(ہیں)      | وه لوگ            | ستفريول       | كيلت |  |

## ستقریوں کے لئے (۱۳) وہ پاکے ہیں ان باتوں سے جو یہ کہے رہے ہیں(۱۲)

#### تفسير:

(۱۳) یعنی خبیث عورَ تیں ، خبیث خصکتیں ، خبیث با تیں تُم ت وغیر ہ خبیث لو گوں کے لیے ہیں۔ اَچھے لوگ اس سے بیجتے ہیں۔

(۱۲) یہ آیت کا مقصد یہ ہے کہ کوئی مہر بان باپ اپنی اولاد کا نکاح بُری عَورت سے نہیں کرتا، خُوب دیکھ بھال کر تحقیقات کرکے نِکاح کرتا ہے تو بیس مہر بان رہ اپنے محبوبِ اَظَہَر (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) کا نِکاح کسی بُری عورت سے کیسے کراتا؟ اَجھوں کے لیے اَچھی اور بُروں کے لیے بُری عورَتیں مَوزُوں ہیں۔ یا یہ مطلب ہے کہ ضبیث لوگ ضبیث و خبیث خصاتیں اور اَچھی نصلتیں اختیار کرتے ہیں تو مسلمانوں کی ماں اور سلطانِ انبیاء کی زوجہ، صدیق خبیث اَکم (رَضِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ) کی نُورِ چَشْم حضرت صِد یق ہوری اللهُ تَعَالَى عَنْهُ) کی نُورِ چَشْم حضرت صِد یق ہوری الله تَعَالَى عَنْهُ) کی نُورِ چَشْم حضرت صِد یق ہوری الله تَعَالَى عَنْهَا) کسی بُرے کام کا اِرادہ بھی کیسے کر سکتی ہیں؟

| الَّنِيْنَ | يَايُهَا | كَرِيْمُ  | رِنْنَقُ | ٥        | مَغُفِيَةٌ | <u>ه</u> م   | ا ك   |
|------------|----------|-----------|----------|----------|------------|--------------|-------|
| الَّنِيْنَ | يَائِهَا | كَرِيْمٌ  | دِنْهاقى | <u>و</u> | مغفرة      | هم           | J     |
| وه لو گو   | ا ا      | عزت(کی)   | روزي     | اور      | بخشش (ہے)  | أن           | كيليخ |
| ان والو    | ا اے ایم | ں ہے (۱۵) | کی روزهٔ | _ز_ت     | بخشش اور ع | <u>ال</u> کے | ان _  |

#### تفسير:

(10) إس سے پتہ لگا كہ حضرت عائشہ صديقہ (رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهَ) فِي فِي مريم (رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهَ) كى گوائى عيسى (عَلَيْهِ السَّلَامُ) في في مريم (رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهَا) كى گوائى عيسى (عَلَيْهِ السَّلَامُ) في دي اور جناب عائشہ صديقه (رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهَا) كى عَضِمَتْ كى گوائى خود ربّ في دى، اور حضور (صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) حضرت نُوسُف (عَلَيْهِ السَّلَامُ) سے عَنْهَا) كى عَضِمَتْ كى گوائى خود ربّ في دى، اور حضور (صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) كى رُوجه كى گوائى ربّ أفضل بيل كه يوسُف (عَلَيْهِ السَّلَامُ) كى گوائى بي في في الله كا ايك بونا في دى۔ بيہ بھى معلوم ہوا كه حضرت عائشہ (رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهَا) كا جَنْتى ہونا ايسائى يقينى ہے جيسا الله كا ايك بونا اور حضور (صَلَّى اللهُ تَعَالى عَنْهَا) كا جَنْتى ہونا ايسائى يقينى ہے جيسا الله كا ايك بونا اور حضور (صَلَّى اللهُ تَعَالى عَنْهَا) كا جَنْتى ہونے كى خبر إس آيت في صَراحة (صاف

كمات ميں) سنائى۔حضرت عائشہ صدیقہ (رَضِيَ اللهُ تَعَالىٰ عَنْهَا) كى لا كھوں خصوصیات میں سے چند بیہ ہیں۔

- (١) آپ حضور (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْدِ وَسَلَّمَ) كُوكُنوارى مليل
- (٢) آپ تمام عورَ تول ميں بہت بڑی عالمہ، زاہدہ، مفسر ہ قر آن تھیں۔
- (٣) جبريل أمين (عَدَيْدِ السَّلَامُ) آپ كى تضوير حَرير (رَيشم) پر حضور كى خدمت ميں لائے اور عرض كيا كه بيد دنياو آخِرت ميں حضور (صَلَّى اللهُ تَعَالى عَدَيْدِ وَسَلَّمَ) كى زوجه بيل۔
  - (٣) آپ کے سینہ پر(١) حضور (صَلَى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) كى وفات بوكى۔
  - (۵) آب کے مجرے میں حضور (صَلَى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وفن ہوئے۔
    - (٢) آپ كى عضمت كى رب في كوابى دى۔
    - (2) آپ کے بستر پر حُصنور (صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) پروَ حَى آئى۔
    - (٨) آپ کو جريل آمين (عَلَيْهِ السَّلَامُ) سلام عَرُض كرتے تھے۔
- (۹) آپ پاک پیدا ہوئیں اور پاک ہیں۔ تا قیامت آپ کا مُجرہ اَقد س جِن وانس و ملائکہ کی زیارت گاہ ہے۔ یہ حجرہ ہی حضور اَنُور (عَلَیٰ اللهُ تَعَالٰ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ) کا رَوضہ بَنا۔ (رَضِیَ اللهُ تَعَالٰ عَنْهَا)۔ الله تعالٰی اس طیبہ طاہرہ صدیقہ مال (رَضِیَ اللهُ تَعَالٰ عَنْهَا) کے طُفیل ہم گھرگار اَولا و پر رَحم فرماوے۔ اچھے مال باپ کے بُرے بیخ بھی بخشے جاتے (رَضِیَ اللهُ تَعَانٰ عَنْهَا) کے طُفیل ہم گھرگار اَولا و پر رَحم فرماوے۔ اچھے مال باپ کے بُرے بیخ بھی بخشے جاتے ہیں۔ ﴿وَکَانَ اَبُوهُمُمَا صَلِحًا ﴾ (۲)۔

| کُمُ | بيونـ      | غُيْرَ | بيُوْتًا    | تَكُخُلُوْا | Ý  | امَنُوْا         |
|------|------------|--------|-------------|-------------|----|------------------|
| كُمْ | بيوت       | غَيْرَ | بيُوتًا     | تَلۡخُلُوۡا | Ý  | امَنُوا          |
| ایخ  | گھروں (کے) | سوا    | گھروں (میں) | داخل ہو تم  | نہ | جواليمان لائے ہو |

(1)... بعض كتب مين "سينے" اور بعض مين "كود "كے الفاظ بين چنانچه "صحيح البخارى" مين ہے: وقد كُنْتُ مُسْنِدُتَه إلى صدَريْ أو قالْتُ حَجْريْ. (بخارى، كتاب الوصايا، باب الوصايا. . . النجى ٢ / ١ ٣٢، حديث: ١ ٣٤٣)

(2) ... ترجمه كنزالا يمان: [اوران كاباب نيك آدمى تفا] (باره ١٥) انكهف: ٨٢)

| ها ط        | آهْدِ                                                                                                                          | عَلَى | تُسلِّمُوْا  | 5   | تَسْتَأْنِسُوْا | حَتَى        |  |  |  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-----|-----------------|--------------|--|--|--|
| له          | آهُلِ                                                                                                                          | عَلَى | تُسَلِّمُوْا | Ś   | تَسْتَأْنِسُوْا | حَتَّى       |  |  |  |
| أن(ك)       | رسنے والوں                                                                                                                     | 14    | سلام کہوتم   | اور | اجازت لے لوتم   | يبها مختك كه |  |  |  |
| لام نه کرلو | یہا تک کہ اجازت لے لوتم اور سلام کہوتم پر رہنے والوں اُن (کے) حباؤ جب تک احبازت نہ لے لو (۱۲) اور ان کے ساکنوں پر سلام نہ کرلو |       |              |     |                 |              |  |  |  |

#### تفسیر:

(۱۲) اس سے معلوم ہوا کہ غیر گھر میں بغیر اِجازت نہ جاوے خواہ صرّاحَةً (بینی کھلے اَلفاظ میں) اجازت لے یا بلند آواز سے سلام یا اَلحَمدُ لله یا مشبحان اللہ کے، ملا قات ہونے پر پہلے سلام پھر کلام کرے۔

|   | تَنَ كُرُونَ ٢ | کُمُ | لَعَدًّــ       | کُمْ   | ٿ_   | خَيْرٌ    | ذٰلِكُمْ         |
|---|----------------|------|-----------------|--------|------|-----------|------------------|
|   | تَذَكَّرُونَ   | كُمُ | لَعَلَّ         | كُمْ   | 5    | خَيْرٌ    | <b>د</b> ٰلِکُمْ |
| - | نصيحت قبول كرو | تتم  | اس امید پر (که) | تمہارے | ليے  | بہتر (ہے) | ~                |
|   | یان کرو(۱۷)    | وهر  | ہے کہ تم        | ستر ـ  | r. 2 | بارے ۔    | یہ تمہ           |

#### تمسير:

(21) اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان کے گر میں بغیر اِجازت گس جاناکسی کو جائز نہیں، نہ عام لوگوں کونہ کولیس والوں کو، نہ باد شاہ کو، نہ پیر و فقیر کو، یہ تھم عام ہے اور حضور (صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) کے دولت خانہ میں بغیر اجازت حاضر ہونا فِرِ شتوں کو بھی جائز نہیں۔ ربّ فرماتا ہے۔ ﴿لَا تَلْ خُلُوا بُیُوْتَ النَّبِیِّ اِلَّا آنَ ایُّوُدُنَ لَکُمْ .... ﴾ (۱) اِلْح، اس تھم میں فِرِ شتے بھی داخل ہیں۔

(1)…ترجمه كنزالايمان: [اك ايمان والوني كر ول من نه حاضر موجب تك إذْن نه ياوً] (باره ١٦، الاحزاب: ٥٣)

| ď |      |     | <b></b> |        | رة لور            | فيضانِ سور |       | <del>- ∺=</del> •≥q |          |
|---|------|-----|---------|--------|-------------------|------------|-------|---------------------|----------|
|   | Ĭ.   | ذَـ | آحَلَا  | لَهَا  | ۏؽؙ               | تَجِدُوٛا  | لَّمْ | اِنْ                | <b>.</b> |
| • | Ý    | ن   | احّدًا  | هَآ    | رق                | تَجِدُوْا  | لَّمْ | ان                  | ن ا      |
|   | نہ   | تو  | کسی کو  | أن     | م <i>ر</i><br>میں | ياؤتم      | نہ    | اگر                 | ph.      |
|   | مجعى | جب  | (IA)    | نه پاؤ | کو                | یں کسی     | ان م  | اگر                 | يھير     |

#### تفسير:

## (۱۸) جو تنهمیں آندر جانے کی اِجازت دے۔

| لـكُمْ ت |       | يُؤْذَنَ      | حَتَّى     | تَدُخُلُوْهَا |            |  |
|----------|-------|---------------|------------|---------------|------------|--|
| كُمْ     | 1     | يُؤْذَنَ      | حَتَّى     | ها            | تَدُخُلُو  |  |
| تمهارے   | واسطے | اجازت دی جائے | یہا نتک کہ | أن (يس)       | واخل ہو تم |  |
| باؤ (۱۹) | نہ ہ  | ے ان میں      | نبازت ک    | ) کی ا<       | بے مالکور  |  |

## و تفسیر:

(۱۹) یعنی کسی کے خالی مکان میں نہ جاؤ ، ہاں جب مکان والا تمہیں اجازت دے کہ جاؤمیرے مکان میں داخل ہو جاؤ ، تو جاؤ۔

| ارْجِعُوْا | فــارْجِعُوْا |            | کُمُ ارْ    |       | قِيُلَ  | اِن    | وَ  |
|------------|---------------|------------|-------------|-------|---------|--------|-----|
| ارْجِعُوْا | ن             | ارْجِعُوْا | كُمُ        | C     | قِيُلَ  | ران    | وَ  |
| لوٹ جاؤتم  | <b>ن</b> و    | لوٹ جاؤ    | تنهار ب     | واسطي | كهاجائ  | اگر    | اور |
| س بو(۲۰)   | والپ          | حباؤ تو    | بائے والیسس | با حب | ا ہے کہ | اگر تم | اور |

#### تمسير:

53

## إ بير-تبيه آياتِ كريمه أترين-

| بِهَا    | مُثَّا  | 5   | لَكُمْ ا   | ٱڗؙٝڮ       | هُوَ   |
|----------|---------|-----|------------|-------------|--------|
| بِمَا    | عْنَدُا | وَ  | ل كُمْ     | ٱۯٸ         | ھُوَ   |
| (اسكو)جو | الله    | اور | لیے تمہارے | بہت ستفراہے | 0.9    |
| تہہارے   | الله    | -   | بهت تقرا   | ارے کے      | یہ شمہ |

|   | آڻ    | جُنَاحٌ | _گُمْ | عَلَيْـ | لَيْسَ | عَلِيْمٌ ﴿ ﴿ عَالَيْمُ اللَّهُ ﴾ | تَعْمَلُوْنَ |
|---|-------|---------|-------|---------|--------|----------------------------------|--------------|
|   | آڻ    | جُنَاحٌ | كُمْ  | عَلَىٰ  | لَيْسَ | عَلِيْمٌ                         | تَعْبَلُوْنَ |
|   | ىي كە | گناه    | تم    | 4       | ڻهين   | خوب جاننے والاہے                 | کرتے ہوتم    |
| L | یں کہ | گناه س  | £ 1.  | ، تم    | س میر  | بانتا ہے ا                       | کاموں کو ح   |

| مَتَاعٌ                                               | فِيْــهَا |         | مَسْكُونَةٍ  | غَيْرَ            | بُيُوْتًا | تَدْخُلُوْا |  |
|-------------------------------------------------------|-----------|---------|--------------|-------------------|-----------|-------------|--|
| مُتَاعٌ                                               | و         | (C.)    | مَسْكُوْنَةٍ | غَيْرَ            | بيئوتا    | تَدُخُلُوا  |  |
| تم گھروں (میں) (جو)نہ (ہوں) رہائشی میں اُن سامان (ہے) |           |         |              |                   |           |             |  |
| ن کے برتنے کا                                         | ا) إور ال | سیں (اس | کونت کے تنہ  | : جو خاص کسی کی س | مسين حساد | ان گھـــرول |  |

#### تمسير

(۲۱) شانِ نُزول: پیچیلی آیت اُنز نے کے بعد صحابہ کرام نے حضور (صَلَّی اللهُ تَعَالیْ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ) سے اُن مسافِر خانُوں کے متعلّق بوچھاجو مکہ معظمہ اور مدینہ منوّرہ کے در میان بیاشام کے راستے میں ہے ہیں کہ کیااُن میں بھی بغیر بوچھے اُندر داخل نہیں ہوسکتے ؟ تب بیہ آیتِ کریمہ نازل ہوئی اور اِس سے مُر ادمسافِر خانے اور مَنز لیں ہیں۔

|     | تَكْتُبُونَ ﴿ | مَا    | 5   | تُبُدُونَ      | مَا   | يَعْلَمُ | مُثًّا | 5   | لَكُمُ ۗ |  |
|-----|---------------|--------|-----|----------------|-------|----------|--------|-----|----------|--|
| 2 . | تَكْتُمُوْنَ  | گا     | ١٩  | تُبُدُونَ      | مز    | يَعْلَمُ | عثا    | ٤   | لَّ كُمْ |  |
|     | چھپاتے ہوتم   | 9.(02) | أور | ظاہر کرتے ہوتم | £(09) | جانتاہے  | الله   | أور | - تمهارا |  |

پیش کش: **مجلس المدینة العلمیة** (وعوت إسلام)

تمہیں اختیار ہے(۲۲) اور الله جانتا ہے جوتم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو(۲۳)

#### تفسیر:

(٢٢) كيونكه وه وَ قَف بين تهمين وبال تظهر نے، غُسل كرنے، آرام كرنے كاحق ہے۔

(۲۳) إس ميں إشارةً فرمايا كيا كه ان مقامات ميں بھى بُرى نيت سے نہ جاؤ، جو چورى كرنے ياغير مَحرَم عورَ توں كو تكنے كے ليے جائے گاسزايائے گا۔

## سوالات

(١) حضرت ابو بمرصديق (رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهُ) كوامت كيك كيول منتخب كيا كيا؟

(۲) ﴿ وَلا يَاتَلِ اُولُوا الْفَضُلِ مِنْكُمْ وَ السَّعَةِ اَنْ يُؤْتُواْ اُولِى الْقُرُلِى وَ الْمَسْكِيْنَ وَالْمُهْجِرِيْنَ فِي سَبِيْلِ اللهِ.... ﴾ وفي الله عنه الله الله عنه الله الله عنه الله عن

(س) کیا گناہ کبیرہ کے اِرتِکاب سے مسلمان اِسلام سے خارج ہوجا تاہے؟

(۵) كيا حضرت عائيشہ صِلا يقد (رَضِيَ اللهُ تَعَالىٰ عَنْهَا) حضرت مَريم (رَضِيَ اللهُ تَعَالىٰ عَنْهَا) عنه الرأفضل بين، اگر أفضل بين تواسكي وجد كياہے؟

(٢) حضرت عائشه صدّ يقه (رَضِ اللهُ تَعَالى عَنْهَا) كَي خُصوصيّات كيابين؟

(٤) حضور اتور (صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) كارَ وضه اتور كهال بنا؟

(۸) کیاباد شاہ، سیابی، پیر فقیر کو بغیر اِجازت کسی کے گھر میں داخل ہوناجائزے؟

(٩) كياكسي گھرسے إجازتِ داخلہ نہ ملنے پر إصرار (ضد) كرسكتے ہيں؟

(۱۰) كسى گھرسے إجازت نه ملى توكيا بُرامَناناچاہے؟

## بابنهبر ③

| مِڻ       | يَغُضُّوُا      | لْمُؤْمِنِيْنَ     | تِ      | قُلُ         |
|-----------|-----------------|--------------------|---------|--------------|
| مِنْ      | يَغُضُّوا       | الْمُؤْمِنِيْنَ    | ٽِ<br>ا | قُلُ         |
| _         | ينجي رڪيس وه    | مسلمان مر دوں (کے) | واسطے   | فرماد يبجئ   |
| ر کھیں(1) | نگابیں کچھ پنگی | ستسم دو اپنی نا    | ں کو    | مسلمان مردوا |

#### تفسیر:

(۱) اِس طرح که جن چیزوں کا دیکھنا جائز نہیں اُنہیں نہ دیکھیں۔خیال رہے کہ اَمُرد لڑکے کو شَہوت سے دیکھنا حرام ہے اسی طرح اَجْنَہیں کا بدن دیکھنا حرام اَلبتہ طبیب مَرْض کی جگہ کو اور جس عَورت سے نِکاح کرناہواُسے مُحْجِبِ کر دیکھنا جائزہے (ندارک واَحمدی وغیرہ)

| فُرُوْجَهُمْ ﴿ فَلِكَ لَلِكَ مَا لَاكَ الْكَ |        | فرُّوْجَ  | يَحْفَظُوا    | 5   | هِمْ | آبُصَارِ هِمْ |  |  |
|----------------------------------------------|--------|-----------|---------------|-----|------|---------------|--|--|
| د <u>ٰل</u> ِكَ                              | هم     | فرُّ وُجَ | يَحْفَظُوا    | وَ  | هِمْ | آبُصَادِ      |  |  |
| <b>≈</b>                                     | اپڻ(ک) | شر مگاہوں | حفاظت کریں وہ | اور | اپٽ  | ۾ تکھيں       |  |  |

(1) ... حدیث میں آیا ہے کہ: ((جس نے نکاح کرناچاہے ہو اُسکود کھے لو کہ یہ بقائے محبت کاذریعہ ہوگا)۔ (ترند کا ۲۳)

ایس طرح عورت اُس مَر دکو جس نے اُس کے پاس پیغام بھیجاہے دیکھ سکتی ہے اگر چہ اندیشہ شہوت ہو مگر دیکھنے میں دونوں کی بہی

نیت ہو کہ حدیث پر عمل کرناچاہے ہیں۔ اور اگر اسکو دیکھنانا عمکن ہو جیسا کہ اِس زمانہ کارواج ہیہ کہ اگر کسی نے نکاح کا پیغام

دے دیاتو کسی طرح بھی اُسے لڑک کو نہیں دیکھنے دیں گے یعنی اُس سے اتناز بردست پر دہ کیا جاتا ہے کہ دوسرے سے اتنا پر دہ

نہیں ہو تا اِس صورت میں اُس شخص کو یہ چاہئے کہ کسی عورت کو بھیج کر دِکھوالے اور وہ آگر اس کے سامنے ساراحدیہ و نقشہ
وغیرہ بیان کر دے تا کہ اسے اس کی شکل وصورت کے متعلّق اِطمینان ہوجائے۔ (بہارِ شریعت ۳/۲ ۲۳ بحذف، شامی)

اور این سشرمگاهول کی حفاظت کریں (۲) بیا

#### تمسير:

(۲) اِس طرح که زِنااور زِناکے اَسباب سے بچیں کہ سِوا اپنی زَوجہ اور مَملو کہ لونڈی کے کسی پر سِنز ظاہر نہ ہونے دیں۔

| بِهَا                                                          | خَبِيْرٌ | الله | اِٿ   | وو ط<br><del>4</del> م | لَـ   | ٱۯؙڮ           |  |  |
|----------------------------------------------------------------|----------|------|-------|------------------------|-------|----------------|--|--|
| بیا                                                            | خَبِيْرُ | الله | 51    | هم                     | J     | آڏي            |  |  |
| (اس سے)جو                                                      | باخرے    | الله | شحقيق | أن(ك)                  | واسطي | بہت ستھر ا(ہے) |  |  |
| ان کے لئے بہت ستھرا ہے (۳) بیٹک الله کو ان کے کاموں کی خسبر ہے |          |      |       |                        |       |                |  |  |

#### تفسير:

(٣) يعنى نيجى نِگاه ركھنا، أسبابِ زناسے بچنا، تہمت كے مقام سے بھا گنا بہت بہتر ہے۔

| مِنُ       | يَغُضُضُنَ  | لْمُؤْمِنْتِ       | تِــ  | قُلُ   | ي و     | يَصْنَعُوْنَ ﴿ |
|------------|-------------|--------------------|-------|--------|---------|----------------|
| مِنْ       | يَغُضُضُنَ  | الْمُؤْمِنْتِ      | Ţ     | قُلُ   | وَ      | يَصْنَعُوْنَ   |
|            |             | مسلمان عورتوں (کے) | واسطي |        |         | کرتے ہیں وہ    |
| <u>(a)</u> | ينچي رکھييں | کہ اپنی نگاہیں کچھ | رو(۴) | کو حسم | عور تول | اور مسلمان     |

#### تفسير:

(۳) اِس سے معلوم ہوا کہ بیہ اُحکام مومنہ عور توں کے لیے ہیں۔ کا فرہ عورت مَر دوں کے تھم میں ہے۔ مومنہ کو کافیرہ سے پر دہ کرنا چاہیے۔ بیہ بھی معلوم ہوا کہ جیسے مَر و اَ جنبی عورت کونہ دیکھے ایسے ہی عورت ا جنبی مر د کونہ دیکھے (۱)۔اس

(1)... شخ طریقت آمیر اَبلسنت بانی دعوتِ اِسلامی حضرت علامہ مَولانا اَبوبلال محمد اِلیاس عظار قادِری رَضَوی ضیائی (دَامَتُ بَرُکَاتُهُمُ الْعَالِیَة) فرماتے ہیں: افسوس! آج کل دَابُور وجَیدہ ، بہنوئی اور خالہ زاد، مامول زاد، چپازاد و پھو پھی زاد، پُھوپھااور خالوسے پردہ کرنے کو نِبن ہی نہیں، اگر کوئی مدینے کی دیوانی پردہ کی کوشش کرے بھی تو بے چاری کو طرح طرح سے سایاج تاہے۔ مگر بہت نہیں ہارنی چاہئے۔ نامُساعِد حالات کے باؤجُو دجو خوش نصیب اسلامی بہن شرعی پردہ نبھانے میں کامیاب ہوج سے اور جب بھی

لیے حضور (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَسَلَّمَ) نے نابینا مر د کو گھر میں آنے کی إجازت نه دی۔ حضرت عائشہ صدیقه (دَخِیَ اللهُ تَعَانَ عَنْهَ) وغیر ہانے عَرَض کیا کہ وہ تو نابینا ہیں تو فرمایا: ((أَفَعَمْیَاوَانِ أَنْتُمَا؟)) کیا تم دونوں بھی نابینا ہو؟ اللهُ تَعَانَ عَنْ الرضر ور تاً ان عور توں کو باہر جانا پڑے تو اِن پابندیوں کے ساتھ جائیں۔ ورنه بلاضر ورت گھروں سے نکنا ہی ٹھیک نہیں۔ رب فرما تا ہے ﴿وَقَنْ نَ فِی بُینُوتِکُنَ ﴾ (٥) جب پینیم کی بیویوں کو جو مسلمانوں کی مائیں ہیں نکانا ہی ٹھیک نہیں۔ رب فرما تا ہے ﴿وَقَنْ نَ فِی بُینُوتِکُنَ ﴾ (٥) جب پینیم کی بیویوں کو جو مسلمانوں کی مائیں ہیں

ؤنیا سے رخصت ہو تو کیا عجب! مصطفے کی نورِ عین، شہزاد ئِ کونین ، مادَرِ سنین ، سیِّد قذالنّسِاء فاطمۃ الزَّہراء ( دَفِی اللّهُ تَعَالَی عَنْهُ ) اُس کا پُر تَیاک اِسیّقبال فرمائیں ، اُس کو گلے لگائیں اور اسے اپنے باباجان، دوجہان کے سلطان، رحمت ِعالمیان (صَلَّی اللّهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ) کی آنجمن میں پہنچ نمیں۔

## \_ کیوں کریں بزمِ شَبِستانِ جِناں کی خَوائِش جَلوهٔ یار جو شمعِ شبِ تنہائی ہو (دوق نعت)

("يردے كے بارے ميں سُوال جواب" ص: ٨٧١٥٥)

(1)... ترجمه كنزالا يمان: [اورايخ هرول من تهمرى رجو] (باده ١٦، الأحزاب: ٣٣)

گھر وں میں رہنے کی تا کیدہے تو دوسر وں کا کیا پوچھنا<sup>(1)</sup>؟

(1)... شيخ طريقت أمير أبلسنت باني وعوت اسلامي حضرت علامه مولانا ابو بلال محمد إلياس عظار قادري رَضَوي ضياتي (دَامَتْ بُرِکاتُهُمُ الْعَالِيَة ) فرماتے ہیں: مسلمانوں کی ترقی میں پر دہ نہیں در حقیقت بے پر دَگی رُکاوٹ بنی ہوئی ہے! جی ہاں ، جب تک مسلمانوں میں شرم و حیااور پر دے کا دَور دَورہ رہاتب تک وہ فُتوحات پر فُتوحات کرتے چلے گئے یہاں تک کہ دینا کے بے شُار ممالک پر پرچم اسلام لہرانے لگا۔ پردہ تشین ماؤل نے بڑے بڑے بہاؤر جَرْنیل وسید سالار، عظیم حکران، عُمَائے رَبّانیّین (رَتِانِي بِينَ) اور اَوليائے كاملين كو جَنمَ ديا، تمام أمَّهَاتُ المُؤمنين وجمله صَحابِيّاتِ سيّدُ المرسلين (صَلّى اللهُ تَعَالى عَدَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُنّ بايروه تحسننين كريمنين (رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا) كى والدة ماحده خاتون جنت سيده فاطمه زَبراء (رَضِي اللهُ تَعَانى عَنْهَ) بإيروه تهيس، سركار بغداد حُصنُورِ غوثِ اعظم (عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الأكْمَام) كي والدة محترمه سيّرَ ثناأمٌ الخير فاطمه (رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهَ) بايروہ تھيں۔ اَلغَرَض جب تک يروه قائم تھا اورعِقْت مَآب خواتين جادر اور جار ديواري كے اَندر تھيں، مسلمان خوب ترقی کی منازل طے کرتارہااور کافیروں پر غالب رہا۔ جب سے تفارِ مگار کے زیرِ آثر آکر مسلمانوں نے بے یرد گی کا سسلہ شروع کیاہے، مسلسل مختوال کے گہرے گڑھے میں گرتے چلے جارہے ہیں، کل تک جو گفار بدانجام مسلمان کے نام سے برزہ برآندام نے آج وہ مسلمانوں کی بے پر ذگیوں اور بدغمکیوں کے باعث غالب آ کیے ہیں، اِسلامی ممالیک پر با قاعِدہ جارِ حانہ حملے ہو رہے ہیں اور ظالمانہ قبضے کئے جارہے ہیں گرمسلمان ہے کہ ہوش کے نافن نہیں لیتا۔ آہ! آج کا نادان مسلمان .V.C.R.T.V. اورINTER NET پر فلمیں ڈِرامے چَلا کر، بے ہُو دہ فلمی گیت گنگنا کر، شادیوں میں ناچ رنگ کی محفلیں جم کر ، کا فرول کی نقالی میں داڑھی مُنڈا کر ، کقار جیسا بے شر مانہ لباس بدن پر چڑھا کر ، اسکوٹر کے پیچھے بے پر دہ بیگم کو بٹھا کر ، بے حیو بیوی کومئیک آپ کرواکر، مُخلوط تفریخ گاہ میں لے جاکر، اپنی اُولاد کو ڈنیوی تعلیم کی خاطر کقّار کے ممالک میں کا فروں کے سپر د كرواكرنه جانے كس فتىم كى ترقى كامُتَلاشى ہے!

وہ قوم جو کل تک کھیاتی تھی شمشیر ول کے ساتھ سینماد یکھتی ہے آج وہ ہمشیروں کے ساتھ

## جهنم میںعورَتوںکیکثرت

آہ! آہ! آہ! آہ! عور توں میں بے پر دَگی اور گناہوں کی کثرت ہونا اِنتِنائی تشویشناک ہے، خدا کی قسم! جہنئم کاعذاب برداشت نہیں ہو سکے گا۔ صحیح مسلم میں ہے: حُسُنور نبی کریم (صَلَّی اللهُ تَعَالْی عَلَیْهِ وَسَلَّمٌ) کا اِرشادِ عبرت بُنیادہے: "میں نے جہنم میں ملاحظہ فرما یا کہ عور تیں جہنم میں زیادہ ہیں۔" (صَحِیح مسلم ص ۲۲۸ حدیث ۲۷۳۷)

|               | 94             |             |               | انِ سوره لور | فيض             |                  |
|---------------|----------------|-------------|---------------|--------------|-----------------|------------------|
| ź             | <del>کُٹ</del> | فُرُّ وَجَـ | يَخْفَظُنَ    | 5            | هِؾٞ            | آبُصَارِ         |
| وَ            | ۿؙؿٞ           | فرُّ وَجَ   | يَخْفَظُنَ    | ٤            | <u>ه</u><br>نود | آبُصَادِ         |
| اور           | اپنی(کی)       | شر مگاہوں   | حفاظت کریں وہ | اور          | اپنی            | به نکصیل<br>آگیل |
| اظه الحال اور |                |             | _ (           | بارسياقي     | ائی             | اور              |

تضسير: (٢) كه زِنااور أسباب زِناسے بچيں۔ حتى كه اپنى آواز بھى غير مَحرَم كونه سنائيں۔ آواز والازبور نه پہنیں جبکہ اُجنبی سنتے ہوں اسی لئے عورت اُذان نہیں کہہ سکتی (۱)۔

> یہ شرح آبی عضمَت ہے جو ہے بیش نہ کم دل و نظر کی تباہی ہے قرب نا مُحْرَم حیاہے آئکھ میں باقی نہ دل میں خوف خدا بہت دنوں سے نظام حیات ہے برخم یہ سیر گاہیں کہ مُقْتَل ہیں شرم وغیرت کے سید معصیت کے مناظر ہیں زینت عالم یہ نیم باز سا بُر قع یہ دِیدہ زیب نِقاب جھلک رہا ہے جھلاجھل تھی کاریشم نہ دیکھ رفتک سے تہذیب کی نمائش کو کہ سارے پھول بہ کاغذے ہیں خداکی قسم وبی ہے راہ ترے عزم و شوق کی منزل جہاں ہیں عائیشہ و فاطیمہ کے تفش قدم

تری حیات ہے کردار رابعہ بھری تزے فسانے کاموضوع عضمتِ مَریم

( در دے کے بارے میں سوال جواب " ص: ۱۵۲ تا ۱۵۲)

(1)... شيخ طريقت أمير أبلسنت باني دعوت إسلامي حضرت علامه مولانا أبوبلال محمد إلياس عظار قادِري رَضَوي ضيائي (دَامَتْ بَرُكَاتُهُمُ الْعَالِيَة) فرماتے ہیں: میرے آقا اعلیٰ حضرت (دَحْمَةُ اللهِ تَعَالیٰ عَلَیْه) ایک سُوال کے جواب میں إرشاد فرماتے ہیں: عورت کا نعتیں وغیرہ)خوش اِلحانی سے ہاآواز ایسا پڑھنا کہ نائحر موں کو اُس کے نغے (یعنی راگ و ترغم) کی آواز جائے حرام ہے۔ "نُوازِل فَقيه ابو اللّيث سم قندي" (دَخْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه) من ب، عورت كاخوش آواز كركے يجھ يراهن "عورة" يعني مُحَلّ بشر (چھیانے کی چیز) ہے۔" کافی اِمام ابو البر کات نسفی " میں ہے، عورت بُلند آواز سے تَلْبِیَه یعنی (لَبَیْکَ اَللَّهُمَّ لَبَیْک) نہ پڑھے اس کئے کہ اس کی آواز قابلِ مِشر ( مچھیانے کے قابل چیز) ہے۔ عَلّامہ شامی قُدِسَ مِسَّاہُ السّامی فرماتے ہیں، عور توں کو اپنی

| J |     |       | •          |     | قيضانِ سوره نور |            |           |              |              |
|---|-----|-------|------------|-----|-----------------|------------|-----------|--------------|--------------|
|   | لها | مِنْـ | ظَهَرَ     | مَا | ٳڵٳ             | <i>ن ش</i> | زِيْنَتَ  | يُبْرِينَ    | <u>ل</u> ا ر |
| İ | ها  | جِنْ  | ظَهَرَ     | مَا | اِلْا           | هُنْ       | زِيْنَتَ  | يُبْدِينَ    | لا           |
|   | أس  |       | جو ظاہر ہو | 0.9 | مگر             | ايتی       | زينت      | ظاہر کریں وہ | نہ           |
|   | (2) | 4     | ہی ظاہر    | څود | جتنا            | مگر        | د کھیائیں | بىناۇ نە     | ابین         |

#### تفسير:

(2) تفسیر آحمدی اور خزائن ایعر فان میں فرمایا کہ یہ تھم نماز کا ہے بینی نماز میں عورت چرہ اور منہ ، گلائی سے نیچ ہاتھ ، شخنے سے نیچ پاؤں ڈھکنے کی پابند نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ آعصاء آجنبی مَر دوں کو دکھائے ، رب تعالی فرما تا ہے: ﴿وَافَا سَالْتُهُوْهُنَّ مَنْعًا فَسَنَّلُوْهُنَّ مِنْ وَرَآءِ حِجَابٍ ﴾ (آحزاب: ۵۳) (ترجمہ): جب تم نبی تعالی فرما تا ہے: ﴿وَافَا سَالْتُهُوْهُنَّ مَنْعًا فَسَنَّلُوْهُنَّ مِنْ وَرَآءِ حِجَابٍ ﴾ (آحزاب: ۵۳) (ترجمہ): جب تم نبی اُزواج سے پچھ سامان ما نگو تو پُر دے کے پیچھے سے ما نگو، خلاصہ یہ ہے کہ مذکورہ بالا تین عُضوعورت نہیں۔ ان کا چھپانا فَرض نہیں، مگر آجنبی کو دِ کھانا حرام ہے (۱۰۔ خیال رہے کہ یہاں زینت سے مُر او زینت کی جگہ ہے جیسے تر

آواز بُلند کرنا، انھیں لمبا اور دراز (بینی اُن میں اُتار چڑھاؤ) کرنا، اُن میں نَرم لہجہ اختیار کرنا اور ان میں تقطیع کرنا (کاٹ کاٹ کر تحلیلی عَروض بینی نظم کے قواعد کے مطابق)، اَشعار کی طرح آوازیں نکالنا، ہم ان سب کاموں کی عور آوں کو اجازت نہیں دیتے اس لئے کہ ان سب باتوں میں عَر دوں کا اُن کی طرف مائل ہونا پایا جائے گا اور اُن مَر دوں میں جذباتِ شَہوانی کی تحریک پیدا ہو گی اِسی وجہ سے عورت کو یہ اِجازت نہیں کہ وہ اَذان دے۔ وَاللّٰهُ تَعَالٰی اَعْلَم. (دَدُّالُهُ عَنَادِج ٢ ص ٤ ٩) فتاوی دِضویدج ٢٢ ص ٢٣٧)

( در دے کے بارے میں سوال جواب " ص ۲۵۵، ۲۵۱)

(1)... شخ طریقت آمیر آبلسنت بانی دعوتِ اسلامی حضرت علامه مولانا آبو بلال محمد اِلیاس عظار قاوِری رَضَوی ضیائی (دَامَتُ بَرُکَاتُهُمُ الْعَالِیَة) فرماتے ہیں: البتّه ضَرور تا بعض بیُودات کے ساتھ دیکھ سکتا ہے۔ اِس کی بعض صور تیں بیان کرتے ہوئے صدرُ الشّریعه ، بدرُ الطّریقه حضرتِ علامه مولینامفتی محمد آمجد علی آعظمی (عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی) فرماتے ہیں: آجنبی عورت کی طرف نظر کرنے کا حکم یہ ہے کہ (ضَرورت کے وقت) اُس کے چہرے اور ہھیلی کی طرف نظر کرنا جائزہے کیونکہ اس کی ضرورت پر تی نظر کرنا جائزہے کیونکہ اس کی ضرورت پر تی ہوتی ہے کہ کہمی اس کے مُوافِق یا مخالف شہادت (گواہی) دینی ہوتی ہے یا فیصلہ کرنا ہوتا ہے اگر اُسے نہ دیکھا ہوتو کیونکر گواہی دے کہ کہمی اس کے مُوافِق یا مخالف شہادت (گواہی) دینی ہوتی ہے یا فیصلہ کرنا ہوتا ہے اگر اُسے نہ دیکھا ہوتو کیونکر گواہی دے

جو مجھومَر کی جگہ ہے اور ہاتھ کُنگن کی اور پاؤں پاز بیب اور جَھا نُجَن کی۔ناک بُلاق کی ، کان بالی پہننے کی جگہ ہے۔

| عَلٰی | ؚۿؚڽٞ     | خُ جُ ـِ | لْيَضْرِبْنَ بِخُ |              |        |     |
|-------|-----------|----------|-------------------|--------------|--------|-----|
| عَلَى | هِڻ       | خُنْرِ   | ٠٠Ć               | يَضْرِبُنَ   | 3      | 5   |
| 4     | اینے      | دو پٹے   | _                 | ڈالے رہیں وہ | چاہے(ک | اور |
| (A)   | ڈالے ربیر | 4        | بيبانون           | اپنے گر      | دوسيخ  | اور |

#### تمسير:

(۸) اس سے معلوم ہوا کہ عورت کے لیے صِرف ٹر تاکافی نہیں بلکہ دَو پٹہ بھی ضروری ہے تاکہ جسم کااندازہ نہ ہو سکے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ دَو پٹہ صرف سَر پر ہی نہ ہو بلکہ اِتنابڑا ہو کہ سَر وسینہ اور پیٹھ سب ڈھک دے، یہ بھی معلوم ہوا کہ دو پٹہ اِتنابڑا ہو کہ سَر وسینہ اور پیٹھ سب ڈھک دے، یہ بھی معلوم ہوا کہ دو پٹہ اِتنے باریک کپڑے کانہ ہوجو جسم چھیانہ سکے (۱)۔

سکتا ہے کہ اُس نے ایسا کیا ہے۔ اُس کی طرف دیکھنے ہیں بھی وہی شرط ہے کہ شَہُوت کا اندیشہ نہ ہو اور بوں بھی ضرورت ہے کہ (آج گل گلیوں بازاروں میں) بَہُت سی عورَ تیں گھرسے باہَر آتی جاتی ہیں لہٰذااس سے بچنا بھی د شوار ہے۔ بعض عُمَاء نے قدم کی طرف بھی نظر کو جائز کہا ہے۔

مزید فرماتے ہیں: اَجْنَمِیَّہ عورت کے چہرہ کی طرف اگرچِہ نظر جائز ہے جب کہ شُہُوت کا اندیشہ نہ ہو مگریہ زمانہ فتنے کا ہے اِس زمانے میں ایسے لوگ کہاں جیسے اَگلے زمانے میں خصے للہذا س زمانے میں اس کو (یعنی چہرے کو) دیکھنے کی مُمانَعَت کی جے گی مگر گواہ و قاضی کے لیے کہ بوجہِ ضَرورت ان کے لیے نظر کرنا جائز ہے۔

(بھار شریعت حصد ۱۳م، ص ۸۹-۹۰)

#### ("يروے كے بارے ميں سوال جواب" ص: ١٣٠١)

(1)... شیخ طریقت آمیر آبلسنت بانی دعوتِ اسلامی حضرت علامه مولانا آبو بلال محمد إلیاس عظار قادِری رَضُوی ضیائی (دَامَتُ بِینَ اللهُ لَعَالَی عَنْهُ) فرماتے بین: رسولِ اکرم، نُورِ مُجَسَّم، رَحمتِ عالم، برکاتُهُمُ الْعَالِیَة) فرماتے بین: رسولِ اکرم، نُورِ مُجَسَّم، رَحمتِ عالم، شاہِ آدَم و بنی آدم (صَلَّی اللهُ تَعَالی عَلَیْهِ وَسَلَّم) کی خدمتِ سرایا رَحمت میں ایک مر تنبه مصر کے سفید رنگ کے باریک کیڑے شاہِ آدَم و بنی آدم رحماً میں الله تُعَالی عَلَیْهِ وَسَلَّم) کی خدمتِ سرایا رَحمت میں ایک مر تنبه مصر کے سفید رنگ کے باریک کیڑے لائے گئے سرکارِ دوعالم (صَلَّی اللهُ تُعَالی عَلَیْهِ وَسَلَّم) نُ الله عَلَیْهِ وَسَلَّم) کے ایک کیڑا جمعے عطاکیا اور ارشاد فرمایا: اس کے دو گلاے کر ایک سے این گر تا اور دو سرالیتی بیوی کو دے دیناجس سے وہ اپنا وَ ویٹا بنا لے۔ راوی کہتے ہیں جب میں چنے لگا تو حضور اکرم

| 7 |       | <b></b>     | 1        |              | -   | אנס צנ | فيضانِ " |          |
|---|-------|-------------|----------|--------------|-----|--------|----------|----------|
|   |       | نَهُنَّ     | زِيْتَ   | يُبْرِيْنَ   | Ý   | 5      | هِنْ ص   | جُيُوبِ  |
| , |       | <u>ه</u> که | زِيْئَتَ | يُبُرِينَ    | Ý   | é      | هِيْ     | جُيُوْبِ |
|   | اپینی |             | زينت     | ظاہر کریں وہ | ڼ   | اور    | اینے     | گریبانوں |
|   | کریں  |             | نہ       | ظساہر        | ھار | سناً,  | اينا     | اور      |

| ابآئِ هِنَّ | ٱوُ  | لِبُعُوْلَتِ مِنَّ  | اِلّا |
|-------------|------|---------------------|-------|
| اباءِ هِنَ  | آق ا | لِ بُعُوْلَةِ هِنَّ | الا   |

(صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَي جُھے اس بات كى تاكيدكى كه اپنى بيوى كو كہناكه اس كے ينچ دوسر اكبر الگالے تاكه دو يئے كے ينچ كھ نظر نہ آئے۔ (سُنَنُ أَمِي دَاود ج م ص ۸۸ حديث ١١١٧)

## باریک دویٹایماڑدیا

ایک مرتبه اُمُّ الْهُومِنِین حضرتِ سَیِّرَ ثُناعائیشہ صِدّیقه (رَضِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْهَا) کی خدمتِ سرایا غیرت میں ان کے بھائی حضرتِ سیِّدُنا عبد اسر حمن (رَضِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْهَا) عاضر ہوئیں انہوں نے باریک دوپیقا اوڑھ رکھا تھ، عبد اسر حمن (رَضِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْهَا) عاضِر ہوئیں انہوں نے باریک دوپیقا اوڑھ رکھا تھ، حضرتِ سیّدَثْنا عائیشہ صِدّیقه (رَضِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْهَا) نے اِس دو بیٹے کو بچاڑ دیا اور انھیں موٹا دوپیقا اُڑھا دیا۔

(مؤطااماممالكج ٢ص١٠ مديث ١٤٢١)

مُفَسِّرِ شَهِيرِ حَيْمُ الْامَّتِ حَضِرتِ مَفَى اَحَد يار خان (عَلَيْهِ رَخْمَةُ الحَنَّان) اس حديثِ پاک کے شخت فرماتے ہيں: يعنی اس دو پيِّه کو پھاڑ کر دورُ ومال بناديئے تاکہ اَورُ ھنے کے قابل نہ رہے، رُومال کے کام آوے لہٰذا اس پر بیہ اِعتراض نہیں کہ آپ نے یہ مال ضالع کیوں فرمادیا۔ مزید فرماتے ہیں: یہ ہے عملی تبلیخ اور بچیوں کی صحیح تربیت و تعلیم اس دو پیِّه سے سَر کے بال چمک رہے ہے، سِشر حاصل نہ تھا اس لیے یہ عمل فرمایا۔

#### برحال میں پردہ

("يردے كے بارے ميں سوال جواب" ص: ١١٢١٢١٢)

| 7 | <b>***</b> | ٣     |          | نِ سورهٔ لور | _ فيضا  | <del>→ #=</del> • <b>&gt;</b> |      |
|---|------------|-------|----------|--------------|---------|-------------------------------|------|
|   | اپن(ک)     | بايون | ŗ        | اپن(ک)       | خاوندوں | واسطي                         | مگر  |
| ľ | باپ (۹)    | ایخ   | <u>į</u> | 4            | شوهر ول | ایخ                           | امگر |

#### تفسير:

(۹) باپ سے مُر اد سارے اُصول، دادا، بَرِ دادا وغیرہ ہیں اور بیٹوں سے مُر اد سارے فروع بَو تا، نَواساوغیرہ ہیں۔ خلاصہ بیہ ہے کہ شوہر اور مَحْرَ موں سے پر دہ نہیں۔ مَحرم وہ جس سے بِ شتہ کی بناء پر زِکاح کرنا ہمیشہ کے لیے حرام ہو، خوا ہ ذِی بِحْ ہُو یانہ ہو۔ (تفصیل کے لئے شروع میں اصطلاحات دیکھئے۔ علمیہ)

|       | ڣۣؿ     | ٱبْنَائِـ | ٱو       | <u> </u> | بُعُوْلَتِ | ابآءِ   | ٱو |
|-------|---------|-----------|----------|----------|------------|---------|----|
|       | رة<br>ن | آبُناءِ   | أو       | ۿؚڽ      | بُعُوْلَةِ | ابآءِ   | أو |
| • • • | (ک) پیا | بيثول     | <u>Ļ</u> | اپن(ک)   | خاوندوں    | بالبول  | Ë  |
|       | يخ يخ   | i ř       |          | باپ      | 2          | شوهر ول | ŗ  |

| هِنَّ               | اِخُوَانِـ | آؤ   | <u> </u> | بُعُوْلَتِ | آبُنَآءِ         | أۋ             |
|---------------------|------------|------|----------|------------|------------------|----------------|
| <u>ه</u> ن <u>-</u> | الحُوانِ   | أَوْ | ۿؚؿ      | بُعُوْلَةِ | <b>ابُنَاء</b> ِ | آؤ             |
| اپن(ک)              | بھائيوں    | یا   | اپن(ک)   | خاوندوں    | ببيول            | <del>ئ</del> ر |
| یئے تھیائی          | _1 !!      |      | ينځ (۱۰) |            | شوهر ول          | 1              |

#### تفسير

# (١٠) يعنى سُوتيك بيشے كه اب وہ بھى مَحرم ہو گئے۔اگرچه فرى رحم نہيں۔

| هنّ       | أخَوَاتِ     | بَنِیؒ | أۇ | ؘۿۣؾٞ         | إخواد     | بَنِيْ | أَوْ |
|-----------|--------------|--------|----|---------------|-----------|--------|------|
| هِڻ       | ٱخَوٰتِ      | بَیْ   | آؤ | <u>ه</u><br>ن | اِخْوَانِ | بنق    | أو   |
| اپنی(کے)  | بہنوں        | ببيوں  | ř  | (ک) پیا       | بھائيوں   | ببيول  | \$e- |
| بالخِ(۱۱) | <del>b</del> | اینے   | Ļ  | 2             | <i>5</i>  | اینے   | یا   |

#### تفسير:

## (۱۱) چیا، مامول وغیره تھی اس تھم میں ہیں کہ ان سے پر دہ نہیں۔

| هُنّ    | آيمادُ                                                                   | مَلَكَتُ  | مَا     | أَوْ | ڡۣؾٞ     | نِسَائِ | ٱوٞ      |  |  |  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------|----------|---------|----------|--|--|--|
| هُنْ    | آيكان                                                                    | مَلَكَتْ  | ما      | آۋ آ | هِنَ     | نِسَاءِ | آۋ       |  |  |  |
| اُن(ك)  | دائيں ہاتھ                                                               | مالک ہوئے | جن (کے) | ļ.   | اپئ (کے) | عورتول  | <u>ا</u> |  |  |  |
| ہوں(۱۳) | یا اینے دین کی عورتیں (۱۲) یا اپنی کنسینریں جو اپنے ہاتھ کی مِلک ہوں(۱۳) |           |         |      |          |         |          |  |  |  |

#### تفسير:

(۱۲) اس سے معلوم ہوا کہ مومنہ عورت کا فِرہ عورت سے پردہ کرے۔حضرت عمر (رَضِیّ اللّٰهُ تَعَالٰ عَنْهُ) نے تعلم دیا تھا کہ کا فِرہ عور نیس مومنہ عور تول کے ساتھ حمّام میں نہ جائیں (۱)۔

(1)... شیخ طریقت آمیر آبلسنت بانی وعوت اسلامی حضرت علامه مولانا آبوبلال محمد الیاس عظار قادِری رَضَوی ضیائی (دَامَتُ بَرُکَاتُهُمُ الْعَالِیَة) فرماتے ہیں: میرے آقااعلی حضرت، امام آبل سنّت، مُجَدِّدِ دین وملّت مولانا شاہ اِمام آحمد رَضاخان (عَلَیْهِ رَحْتَهُ اللَّحَلَیٰ) فرماتے ہیں: "شَرِیْعت کاتو یہ تھم ہے کہ کافِرہ عورت سے مسلمان عورت کو ایسا پردہ واجِب ہے جیسا انھیں مردس، عین شرکے بالوں کا کوئی حصتہ یابازو یا گلائی یا گلے سے پاؤں کے گفوں کے نیچ تک جسم کا کوئی حصتہ مسلمان عورت کا کافِرہ عورت کے سامنے گھلا ہونا جائز نہیں۔"

(فتاؤی دضویہ ج ۲۳ ص ۲۹ ت ۲۹ تا ۲

کیرہ گناہ کرنے والی یاصغیرہ گناہ پر اِصرار کرنے والی مثلًا تمازنہ پڑھنے والی، ماں باپ کوستانے والی، غیبت و چنگی کرنے والی فاسقہ کہلاتی ہے۔ جبکہ زائید، فاجشہ اور بدکار عورت کو فاسقہ کے ساتھ ساتھ فاچرہ بھی کہتے ہیں۔ فاسقہ سے پر دہ تہیں اور فاچرہ سے بھی پر دہ کرنے کا احتیاط علم ہے۔ اُس کی صحبت سے بچنا بے حد خروری ہے کہ بُری صحبت بُرا پھل لاتی ہے۔ فاچرہ سے ملئے کے بارے میں علم شریعت بیان کرتے ہوئے میرے آقا علی حضرت (دُخته اُللهِ تَعَالىٰ عَلَيْه) اِر شاد فرماتے ہیں: ہاں یہ (ایعنی اُس بردہ کرنے کا) تھم اِحتیاطی ہے، مگریہ اِحتیاط خروری ہے جب دیکھے کہ اَب پھے بھی بُر ااَثر پڑتا معلوم ہوتا ہے فوراً اِنقِطاع کُلی (ایعنی مُمثل دُوری اختیار) کرے اور اُس کی صحبت کو آگ جانے۔ اور اِنصاف یہ ہے کہ بُر ااَثر پڑتے معلوم نہیں ہوتا اور جب پڑ جاتا ہے تو پھر اِحتیاط کی طرف ذِ ہمن جانا قدرے دُشوار ہے لہٰذا اَمان و سلامت (فاچرہ سے) جُدار ہے بی میں ہے۔ وَبِ اللهِ التَّوفِيق وَ تَا ہُو اَلْہُ عَدْوَ جَلَّ ہی کی مددے توفیق مُنیسَّر آتی ہے)۔

(اور الله عَدُوْ جَلَّ ہی کی مددے توفیق مُنیسَّر آتی ہے)۔

## (۱۳) معلوم ہوا کہ مالکہ اپنے غلام سے پر دہ کرے کیو نکہ ہما کا سے مر ادلونڈیال ہیں۔

| الرِّجَالِ | مِنَ | الإزبية | أولِي | غَيْرِ          | التبعين             | آوِ  |
|------------|------|---------|-------|-----------------|---------------------|------|
| الرِّجَالِ | مِنَ | الأزبة  | أولي  | غير             | التبعين             | اَوْ |
| مر دول     | ۔سے  | خواہش   | والے  | (جو) تبين (بين) | چھے آنے والے (نوکر) | :    |
| مول(۱۳)    | ثہ   | ٥/١     | وا_ل  | بہ شہوً۔۔۔      | نوكر بشرطي          | \$C. |

#### تمسير:

(۱۳) بہت بوڑھے مر دیشر طیکہ صالح، نیک ہوں اور بالکل شہُوّت کے قابِل نہ ہوں۔خیال رہے کہ خَصّی اور نامّر داور بدکار ہیجوے سے پر دہ واجب ہے،مومنہ عور نیں ایکے سامنے نہ ہوں۔

|   | عَوْراتِ  | عَلَى   | يَظْهَرُوْا | لَمْ    | الَّنِيْنَ   | الطِّقُلِ | آدِ   |
|---|-----------|---------|-------------|---------|--------------|-----------|-------|
|   | عَوْلَٰتِ | عَلٰی   | يَظْهَرُوْا | کم      | الَّذِينَ    | الطِّفُلِ | آدِ   |
| K | پردوں     | 1,      | آگاه بوتے   | نېين    | 9.(09)       | ₹.        | Ļ     |
| : | ښين(۱۵)   | کی خبیر | ي چينزوں    | سشرم کح | ں عور توں کی | بج جنہے   | يا وه |

#### تمسير:

(۱۵) یعنی وہ چھوٹے بیج جو انجمی بُلوغ (یعنی سمجھ دار وبالغ ہونے) کے قریب بھی نہ ہوں۔معلوم ہوا کہ **مُواہِقْ** 

مولانا جلال الدين رُومي (فُدِّسَ سِنَّاهُ العَزِيْنِ) مَثَنوى شريف مِن فرمات بين في

تا تُوانی دُور شَو اَز بارِ بد بارِ بد بدتر بَود اَز مارِ بد تَها بَمِين بَرحبان دَبَر اِيمان دُند

( یعنی جب تک ممکن ہو بُرے یار (ساتھی) سے دُور رہو کیو نکہ بُر اساتھی بُرے سانپ سے بھی زیادہ خطر ناک اور نقصان دہ ہے،ال لئے کہ خطر ناک سانپ توصر ف جان ایعنی جسم کو تکلیف یانقصان پہنچا تاہے جبکہ بُر اساتھی جان اور اِیمان دونوں کو بر باد کر دیتا ہے)۔
لئے کہ خطر ناک سانپ توصر ف جان لیعنی جسم کو تکلیف یانقصان پہنچا تاہے جبکہ بُر اساتھی جان اور اِیمان دونوں کو بر باد کر دیتا ہے)۔
(گلدستد مشنوی ص ۹۴) ( "پروے میں سوال جواب" ص: ۲۸۲۷۲)

## لینی قریب البلوغ (عنقریب بالغ ہونے والے) لڑکے سے پر دہ (کرنا) چاہیے۔

| بِ أَرْجُ لِ فِيَّ |        |          | يَضْرِبْنَ    | Ý       | وَ  | النِّسَاءِ   |
|--------------------|--------|----------|---------------|---------|-----|--------------|
| هِنَ               | ٱڒڿؙڶؚ | ۰۰۲      | يَضْرِبُنَ    | Ý       | Ś   | النِّسَاءِ   |
| اپنے               | پاؤل   |          | مارينوه       | ڼه      | اور | عور توں (کے) |
| رکھسیں (۱۲)        | نہ ر   | <u>_</u> | ג'פנ <i>ו</i> | پر باؤل | ين  | اور زم       |

#### تفسير:

(۱۲) اس سے معلوم ہوا کہ عورت کے زبور کی آواز بھی اجنبی نہ سنے، توخود عورت کی آواز کا کیا پوچھٹا! اس کیے عورت کو گانا، لاؤڈ اِسپیکر یاریڈ بوپر تقریریں کرناسب ممنوع ہے۔(۱)

(1)... شخ طریقت آمیر آبلسنت بانی وعوتِ اسلامی حضرت علامه مولانا آبو بلال محمد إلیاس عظار قادِری رَضَوی ضیائی (دَامَتُ بِرَكَاتُهُمُ الْعَالِیَةَ فَرَمَاتِ بِین: إسلامی ببنیں، اسلامی ببنوں میں بغیر مائیک کے اِس طرح نعت شریف پڑھیں کہ اُن کی آواز کسی غیر مَر دَتَک نہ پنچے۔ مائیک کا اس لئے منع کیا کہ اِس پُر بڑھنے یابیان کرنے سے غیر مَر دوں سے آواز کو بچانا قریب قریب ناممکن ہے۔ کوئی لاکھ دل کو مَنالے کہ آواز شامیانے یامکان سے باہر نہیں جاتی گر تجربہ یہی ہے کہ لاؤڈ اسپیکر کے دَرِیع عورت کی آواز مُحوماً غیر مَر دوں تک بَنیْج جتی ہے بلکہ بڑی مَحافل میں مائیک کا نظام بھی تواکثر مَر دبی چَلاتے بیں! سگ مدید عُفِی عَنْدُ کو ایک بارکسی نے بیا کہ فُلاں جگہ محفل میں ایک صاحبہ مائیک پر بیان فرمار بی تھیں، بعض مَر دوں کے کانوں میں جب اُس نِسوانی آواز نے رَس گھولا تو اُن میں سے ایک بے حیابولا، آبا!کتی بیاری آواز ہے!! جب آواز اتن پُرکشِش ہے تو خود کیسی ہوگی!!!ولاکھول کو کونوں کی کانوں میں جو گیا!!ولاکھول کو کونوں کی کانوں میں جو گیا!!اولاکھول کونوں کی بیاری آواز ہے!! جب آواز اتن پُرکشِش ہے تو خود کیسی ہوگی!!اولاکھول کونوں کی کانوں میں جو گیا!!اولاکھول کونوں کونوں کے کانوں میں جو گیا!!اولاکھول کونوں 
#### اسلامىببني مائيك استِعمال نه كريں

یاد رہے! دعوتِ اسلامی کی طرف سے ہونے والے سنتوں بھرے اجتماعات اور اجتماع ذکر و نعت میں اسلامی بہنوں کیلئے لاؤڈ اسپیکر کے استعال پر پابندی ہے۔ لہذا اسلامی بہنیں فرجن بنالیس کہ کچھ بھی ہو جائے نہ لاؤڈا سپیکر میں بیان کرنا ہے اور نہ بی اس میں نعت شریف پڑھنی ہے۔ یاد رکھئے! غیر مَر دول تک آواز پہنچی ہو اس کے باؤجُود بے باکی کے ساتھ بیان فرمانے اور نعتیں سنانے والی گنہگار اور ثواب کے بجائے عذابِ نار کی حقد ارہے۔ میرے آقا علی حضرت (دَحْمَدُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه) کی خدمت میں سانے والی گنہگار اور ثواب کے بجائے عذابِ نار کی حقد ارہے۔ میرے آقا علی حضرت (دَحْمَدُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه) کی خدمت میں اسکانے والی گنہگار اور ثواب کے بجائے عذابِ نار کی حقد ارہے۔ میرے آقا علی حضرت (دَحْمَدُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه) کی خدمت میں

|    |           |          |       |               | 19 819 | ر پيمانِ -  |    |
|----|-----------|----------|-------|---------------|--------|-------------|----|
|    | هِيَّ ط   | زِيْنَةِ | مِنُ  | يُخْفِيْنَ    | مَا    | لِيُعْلَمَ  |    |
|    | هِڻ       | زِيْنَتِ | مِنْ  | يُخْفِيْنَ    | مَا    | لِ يُعْلَمُ |    |
|    | اپتی      | زينت     | ے     | چھپاتی ہیں وہ | 9,(09) | کہ جاناجائے | į. |
| (1 | ینگھار (۷ | بوا -    | جُهيا | 6             | باک ان | حسانا حر    | کہ |

#### تفسير

(۱۷) معلوم ہوا کہ عورت بجنے والاز بوراول تو بہنے ہی نہیں اور اگر بہنے تو اِتنا آہتہ پاؤں سے چلے کہ اس کی آواز نامحرَم نہ سنے۔ حضور (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) نے فرمایا کہ ربّ تعالیٰ اس قوم کی دعا قبول نہیں فرماتا جن کی عور تیں جَھا نَجَن پہنتی ہُوں (۱)۔ (خزائن)

اُمُّ المومنین حضرت صِدّیقه (دَضِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْهَا)عورت کابے زیور نَمَاز پِرْهنا مکروه (یعنی ناپسندیده) جانتیں اور فرماتیں پکھ نہ پائے توایک ڈُورا ہی گلے میں باندھ لے۔ (اَلسّنَنُ الکُبری لِلْبَیْہَقِیج ۲ ص ۳۳۲ وقع ۲۲۷)

| 7 |                | ٦٨ -  |            |          | נגם לפנ | فيضانِ سو   |          |
|---|----------------|-------|------------|----------|---------|-------------|----------|
|   | الْمُؤْمِنُونَ | آیّٰۃ | جَبِيْعًا  | اللهِ    | اِلَى   | تُوبُوٓا    | 5        |
|   | الْمُؤْمِنُونَ | ایّه  | جَبِيْعًا  | الله     | اِلَى   | تُوبُوا     | وَ       |
|   | ا بمان والو    | اے    | سب         | الله(کی) | طرف     | توبه كروتم  | اور      |
|   | ے سب           | ). سب | مسلمانو(۱۸ | ، کرو اے | _ توب   | ، کی طب رون | اور الله |

#### تمسير:

(۱۸) و است دومسئلے معلوم ہوئے ایک: بید کہ گناہ سے اِنسان ایمان سے نہیں نِکل جاتا۔ کہ رب تعالیٰ نے اُن لوگوں کو جو ان آحکام مذکورہ میں کو تاہی کر چکے ہے، توبہ کا تھم دیالیکن اُنہیں مومِن فرمایا۔ دومرے: بید کہ مسلمانوں کامِل جُل کر توبہ کرنازیادہ قبول ہے بیہ بھی معلوم ہوا کہ ہر مسلمان توبہ کرے، خواہ گنہگار ہویانہ ہو۔

| : | کمُ     | مِنْـ | الأكيالمي     | آثِکحُوا     | 5 (   | تُفْلِحُونَ 📆     | کُمْ | لَعَدَّ.        |
|---|---------|-------|---------------|--------------|-------|-------------------|------|-----------------|
|   | كُمُ    | مِن   | الأكيالمي     | أنكِحُوا     | وَ    | تُفۡلِحُوۡنَ      | كُمُ | لَعَلَّ         |
| R | الم الم | ۳     | جوبے نکاح ہیں | نكاح كر دوتم | اور   | مر اد کو پہنچ جاؤ | تم   | اس امید پر (که) |
|   | اينول   | روو   | ور نکاح ک     | ح بإؤ۔ ا     | فسنلا | کہ تم             | 4    | اسس امید        |

| كُمْ ط | إمَارً    | 5        | کُمُ     | عِبَادِ         | مِنْ       | الطّلِحِينَ     | 5       |
|--------|-----------|----------|----------|-----------------|------------|-----------------|---------|
| كُمْ   | إمّاء     | ١٩       | كُمْ     | عِبَادِ         | مِنْ       | الصَّلِحِيْنَ   | وَ      |
| تهہاری | کنیز وں   | أور      | تمهارے   | غلامول          | ت          | جونیک (ہیں)     | اور     |
| K (11) | ر کنپنزول | (۲۰)_ او | ن سندون( | ) اور اپنے لاکو | ا بول (19] | ن کا جو بے نکاح | مسيس ال |

اعلی حضرت (رَحْمَدُ اللهِ تَعَالیٰ عَلَیْد) بیخ والے زبور کے استعال کے مُنْعَلِّق إِرشاد فرماتے ہیں: بیخ والازبور عورت کے لئے اس حالت میں ج رَز ہے کہ نائح موں مثلًا خالہ ، ماموں، چیا، پھو پھی کے بیٹوں، جَبیٹھ، وَبور، پہٹوئی کے سامنے نہ آتی ہونہ اس کے حالت میں ج رَز ہے کہ نائح موں مثلًا خالہ ، ماموں، چیا، پھو پھی کے بیٹوں، جَبیٹھ، وَبور، پہٹوئی کے سامنے نہ آتی ہونہ اس کے زبور کی جھنکار (بین بیخ کی آواز) نائح مو تک پہنچ۔

(فتاؤی دضویدہ ۲۲ ص ۲۲ اے ۱۲۸ المنظَّما)

("يروے كے بارے ميں سوال جواب" ص: ٢٥٥، ٢٥٥)

#### تفسير:

(19) مر دیاعورت، کُنُوارے یاغیر کنوارے، یہ اَمْر اِستحبابی ہے ، اور ضرورت کے وقت وُجوب (لازمی ہونے)

کے لیے ہے اگر زِناکاخطرہ ہو۔ معلوم ہوا کہ لَونڈی وغلام مَولیٰ کی اِجازت کے بغیر زِکاح نہیں کر سکتے۔
(۲۰) جو نکاح کے لاکق ہوں، یانیک وصالح ہوں، نالا کقوں کا نکاح نہ کر وجو تہہیں اور لہنی بیویوں کو پریشان کریں۔
(۲۱) اِس سے معلوم ہوا کہ عَبْر کی نِسبت غیر خدا کی طرف بھی کر سکتے ہیں ہمعنی خادم ،لہذا عبدالنبی، عبدالرسول کہہ سکتے ہیں۔ حدیث (۲۰) میں اس کی مُمانَعت تَنزیہی ہے، جیسے اَنگور کو دکرَرُم "کہنے سے منع فرمایا گیاد"۔

(1) · · · ((لا يَقُلُ أَحَدُكُمْ عَبدِي، أَمَتِي وَلَيْقُلْ فَتَه يَ وَفَقاتِي وَغُلاَمِي) يَعِنْ ثَم بِس سے كوئى بينہ كے كه مير ابنده ميرى بندى (بلكه الله عندى الله

ال حدیث کی نثر حین امام طحاوی نے فرمایا کہ: "جننی بھی احادیث میں عبدی، اُمتینی کہنے سے منع فرمایا گیاہے ان سب کوہم اس بات پر محمول کرتے ہیں کہ مالک خود اسپے غلام یالونڈی کو اپنی طرف منسوب کرکے بیہ کے ھذا عبدی یا ھذہ اُمتی (یعنی یہ میر ابندہ یا بندی ہے) کیونکہ اسکایہ کہنا غرور و تکبر کی طرف لے جاتا ہے۔" اور علامہ ابن حجر عسقلانی نے فرمایا: اتفق العلماء علی اُن النہی الوارد فی ذلك للتنزیه. یعنی علماکایہ متفقہ فیصلہ ہے کہ یہ نہی (یعنی منع) تنزیبی ہے۔

(مشكل الآثار باب بيان مشكل ما روى عن رسول الله من نهيه ان يقول الرجل عبدى وامتى . . . النع ، ا / ٣٣٨، تحت العديث : ١ ٤٥ ا ، فتح البارى ، كتاب العنق ، باب كر اهية التطاول . . . النع ، ٥ / ١ ٥ ا ، تحت العديث : ٢٥٥٢)

امام طحادی کی اس شرح سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو کسی شخص کا بندہ یا بندی کہنے میں حرج نہیں کیونکہ اس سے تکبر پیدا نہیں ہوتا۔ جیسا کہ امیر المؤمنین حضرت سیدناعمرفاروق (دَضِیَ اللهُ تَعَالْی عَنْهُ) نے فرمایا: سکنت عبد کہ و تحادیم الدینی میں حضور کاعبد اور خادم تھا۔

حضور کاعبد اور خادم تھا۔

(مستدرک، کتاب العلم، خطبة عمر بعدماولی علی الناس، حدیث: ۴۲۵، ۱/۳۳۲)

اورایام آئل سنت اعلی حضرت علیہ الرحمۃ نے فرمایا کہ صِرف خلاف آولی ہے۔ (ایعنی شرعاً حَرَن نہیں) (فتاوی دضوید ۲۲/۵۰۵) [علمیہ]

(2)...حدیث میں ہے ((لا ٹسمٹوا الْعِنَبَ الْکَرْمَ فَإِنَّ الْکَرْمَ الرَّجُلُّ الْمُسَلِمُ) ''دلیعنی اتگور کوکر م نہ کہو بلکہ کرم تو مسلمان شخص ہے۔ "عمانے اس حدیث کی شرح میں فرمایا کہ عَرَب لوگ اَنگور کو اس لئے کرم کہا کرتے ہے کیونکہ اس سے شر اب بنائی جاتی

## عضرت عمر (رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ) (1) في فرمايا كُنْتُ أَمَّا عَبْدَه وَخَادِمَه (يعني) مين حضور كاعَبْر اور خادِم تقال

| مِنْ    | عُثًّا ا | مُمُ  | يُغْنِ      | فقرآء    | تَّكُونُوُا | اِن    |
|---------|----------|-------|-------------|----------|-------------|--------|
| مِنْ    | مُثّانًا | هِمُ  | يُغْنِ      | فقرآء    | تَّكُونُوْا | اِن    |
|         | الله     | أنهيل | غنی کر دیگا | تنگدست   | مول وه      | اگر    |
| گا اپنے | کردے     | عننى  | لله انهيں   | ہوں تو ا | فقب         | اگر وه |

| عَلِيْمٌ      | وَاسِعٌ   | عَثّا     | 5          | -d     | فَضْلِ |
|---------------|-----------|-----------|------------|--------|--------|
| عَلِيْمُ      | وَاسِعُ   | عثا       | وَ         | 70-    | فَضْلِ |
| جاننے والا ہے | وسعت والا | الله      | اور        | المين  | فضل    |
| م والا ہے     | والا عسلم | لله وُسعس | (۲۲) اور ا | کے سبب | فضل _  |

#### 🖁 تفسیر:

(۲۲) اس سے معلوم ہوا کہ مجھی نِکاح غِنا (اَمِیری) کا سبب ہوجاتا ہے ، کہ اس کے سبب اللّٰہ تعالیٰ فقیر کوغنی (امیر) کر دیتا ہے ، عورت خوش نصیب ہوتی ہے۔

| 7 |            | <u> </u>      |               |       | الور       | - #          | <del>- : =</del> •□ |       |
|---|------------|---------------|---------------|-------|------------|--------------|---------------------|-------|
|   | حَاثَى     | نِكَاحًا      | يَجِدُونَ     | Ý     | الَّنِيْنَ | يستغفف       | ئـ                  | وَ    |
|   | حَتَّى     | نِكَاحًا      | يَجِدُونَ     | Ý     | الناين     | يَسْتَغْفِفِ | 3                   | وَ    |
|   | یہا نتک کہ | (ک)<br>کاح(ک) | جوپاتے (طانت) | تہيں  | وه لوگ     | بيچرېيں      | چاہیے کہ            | اور   |
|   | اں تک کہ   | ا رکھتے یہ    | مقتدور تنهين  | K 2K: | 97 60 9    | یج رہیں ("   | باہے کہ             | اور ح |

#### تفسیر:

(۲۳) یعنی جو ناداری، غریبی کی وجہ سے زِکاح نہ کر سکیں وہ اِغلام، مُنْعُہ، جَلَق، مُشت زَنی (۱) سے بچیں کہ سب
کام حرام ہیں۔ ایسے غریبوں کو حدیث شریف میں رَوزے کا حکم دیا گیا ہے، کہ روزے سے نفس کمزور پر ماتا ہے، شہُوْت اُو فی ہے۔

|   | الَّذِينَ | وَ  | b 4  | فَضْلِ | مِنْ  | عُثّا   | 99        | يُغْنِيَ |
|---|-----------|-----|------|--------|-------|---------|-----------|----------|
| 5 | الَّذِينَ | وَ  | -8   | فَضْلِ | مِنْ  | مُثّناً | هم و      | يُغْنِيَ |
| H | وه لوگ    | أور | اپخ  | فضل    | -     | الله    | انہیں     | غنی کردے |
|   | ا)_ اور   | rr) | ا سے | فصنسل  | ، ایخ | کردے    | يزور والا | الله مقت |

## تفسیر:

(۲۲) ہاں سے اِشارۃ معلوم ہوا کہ مثنّعۃ حرام ہے کیونکہ نادار کو صَبْر کا حکم کیا گیا، متعہ کی اجازت نہ دی گئے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ متعہ کسی مجبوری میں بھی جائز نہیں جیسے کہ شراب و سور معخصصه (یعنی بھوک پیاس کی شدت) میں حلال ہو جاتا ہے ؟ کیونکہ وہاں جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ بی بی کے بغیر جان نہیں جاتی۔ ایسی حالت میں رَوزے رکھے اس سے مَودُودی کا روّ بخوبی ہو گیا کہ اس جائِل نے ایسی صورت میں منتعہ کی اجازت دی ہے۔ نیز جَنَنُ وإغلام کی محرمت بھی معلوم ہوئی۔

(1)…إغلام يعنى مر دكامر دسے برائى كرنا، متعه يعنى پيسے دے كر پچھ وفت كے لئے نكاح كرنا، جَلَق ومُشت زَنی ہم معنی ہیں۔[عميه]

| كُمْ    | أيْسَانُ                                 | مَلَكُتُ | مِ     |      | الْكِتْبَ | ؽڹؙؾۘۼؙۏڽ   |  |
|---------|------------------------------------------|----------|--------|------|-----------|-------------|--|
| كُمْ    | اَيْبَانُ                                | مَلَكُتُ | مُّا   | مِنْ | الْكِتْب  | يَيْتَغُونَ |  |
| تمهار ب | دائيں ہاتھ                               | مالك بوئ | (أن)جو | سے   | كتابت     | جوچاہیں     |  |
| سر م ا  | ٠, ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، | ·        | 1      | 6    |           | **. **      |  |

تہبارے ہاتھ کی ملک باندی غلاموں میں سے جو بیرچاہیں کہ پچھ مال کمانے کی شرط پر انہیں آزادی لکھ دو

| خيرًا    | و    | فِيُهِ                                 | عَلِمْتُمْ | اِنْ   |       | أحم          | كَاتِبُــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ذ  |
|----------|------|----------------------------------------|------------|--------|-------|--------------|---------------------------------------------|----|
| حَيْرًا  | هِمُ | رق                                     | عَلِنْتُمْ | اِنْ   |       | 30           | كاتبو                                       | نُ |
| تجلائی   | اُك  | میں                                    | حانوتم     | اگر    | اخبيل |              | مكاتب بنالوتم                               | تو |
| بانو(۲۷) | ئى د | يجــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ين پيڪ     | ان مــ | اگر   | <u>(</u> ra) | لکھ دو (                                    | تو |

#### تفسير:

(۲۵) اِس سے معلوم ہوا کہ اَمْر بھی اِستخباب کے لیے بھی آتا ہے، گویارتِ اپنے بندوں کو مَشْوَرہ دے رہاہے کیونکہ مُکاتَب کرنا (یعنی پیسے کے عِوَضْ غلام کو آزادی لکھ دینا) فَرْض نہیں مستخبّ ہے۔

۲۲) شانِ نُزول: صُبَیح (نامی) غلام نے اپنے مَولا خوَ یَطِب بن عبد الغرابی سے درخواست کی کہ مجھے مُکاتب کر دو، انہوں نے اِنکار کیا۔ اس پر یہ آیتِ کریمہ نازل ہوئی جس میں مسلمانوں کو مَشْوَرہ دیا گیا کہ اگرتم سمجھو کہ غلام مال اداکر دے گانو اسے مُکاتب کر دو، اس میں حَرَج نہیں۔

| کُمْ " | اللہ         | الَّذِي        | اللهِ   | مَّالِ   | مِّنْ  | _ م   | التُّوهُ | ۊۜ    |
|--------|--------------|----------------|---------|----------|--------|-------|----------|-------|
| 1      | اثی          | الَّذِيِّ      | الله    | مَّالِ   | مِّنَ  | هُمُ  | اتثو     | 653   |
| تهبيل  | دیاہے اُس نے | <i>5</i> ?(09) | الله(ك) | مال      | _      | انہیں | روتم     | اور   |
| (14)   | و تم کو دیا  | ں سے ج         | کے مال  | كرو الله | کی مدو | پر ان | س        | اور ا |

#### تمسير:

(٢٧) بير آيت إس آيت كي تفسير ب:

﴿ وَفِي الرِّقَابِ ﴾ (١) ورنه اپنے غلام کو زَکواۃ نہیں دے سکتے یعنی مُکاتَب کو زکواۃ دو تاکہ وہ اپنابدلِ کِتابَت (آزادی کا عَرَضْ) آزاد ہو جائے۔

| البِعَآءِ  | عَلَى | کُمْ | فَتَلِيِّـ  | تُكُمِ هُوْا | Ý      | 5       |
|------------|-------|------|-------------|--------------|--------|---------|
| الْبِغَآءِ | عَلَى | كُمْ | فَتَلِتِ    | تُكُمِهُوا   | Ý      | وَ      |
| بدکاری     | 4     | اینی | کنیز وں(کو) | مجبور کرونتم | نہ     | اور     |
| کاري پر    | کو پد | وں   | ني کنڀز     | کرو اپخ      | بور نه | اور محب |

| الدُّنيا ال | الْحَيْوةِ | عُرَاضَ   | <b>ىتَبْتَغُ</b> وْا | تِ   | تَحَصَّنَا | آزدن     | اِن |
|-------------|------------|-----------|----------------------|------|------------|----------|-----|
| الدُّنيا    | الُحَيْوةِ | عُرَضَ    | تَبْتَغُوْا          | لِّ  | تَحَقَّنَا | آزدن     | 3   |
| د نیوی (کا) | زندگی      | مال/سامان | چاہو تم              | تاكه | بيجنا      | چاہیں وہ | اگر |
| پايو (۲۸)   |            |           |                      |      |            |          |     |

#### تفسير:

(۲۸) شانِ نُزول: یہ آیت عبدالله بن اُبی بن سَلول (منافق) کے متعلّق نازل ہوئی جو اپنی کنیزوں کو بدکاری کرنے پر مجبور کر تا تھا تا کہ اس کی آمدن سے مالد ار ہو جاوے ، اُن کنیزوں نے اس کی شِکایت حضور کی خدمت میں کی۔ خیال رہے کہ یہ قید اِنْفاقی ہے اِحتِرازی نہیں ، یہ مطلب نہیں کہ اگروہ بدکاری سے بچنا چاہیں تب تو اُنہیں اس پر مجبورنہ کر واور اگر خود بدکاری کرنا چاہیں تو اُنہیں حرام کاری کی اِجازت دے دو۔

| عَثّا | فَاِنَ   | ع الله الله الله الله الله الله الله الل | يُّكُرِهُ    | مَنُ   | 5          |
|-------|----------|------------------------------------------|--------------|--------|------------|
| عثا   | ف إنّ    | هُنْ                                     | يُكْرِيهُ    | مَنْ   | <u>د</u> َ |
| الله  | يس شخفيق | انہیں                                    | مجبور کرے گا | (,,))? | اور        |

(1) ... ترجمه كنزالا يمان: [ اور كرد نيس جهورًاني مين] (پاره ١٠) التوبد: ٢٠)

اور جو انہیں محببور کرے گا تو بینک الله

| رَّحِيْمُ اللهِ                                                         | غُفُورٌ        | <u> </u> | اِکْمَاھِ      | بغر | مِڻ  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|-----|------|--|--|--|
| رَحِيْم                                                                 | غُفُورٌ        | هِن الله | اِكْمَاعِ      | بغر | مِنْ |  |  |  |
| بے حدر حم فرمانے والاہے                                                 | بهت بخشنے والا | اُن کے   | مجبور کیے جانے | لعد | ı    |  |  |  |
| ۔ د اسس کے کہ وہ محببوری ہی کی حسالت پر رہیں بخشنے والا مہسربان ہے (۲۹) |                |          |                |     |      |  |  |  |

# تفسير:

(۲۹) یعنی جس کوزنا پر مجبور کیا گیاتو مجبور کرنے والا گنهگار ہو گانہ کہ خود زنا کرنے والی۔ بیہ تھم اُس عورت کے
لیے ہے جسے قتل کی دھمکی دے کر زِنا کیا گیا۔ مَر دے لیے بیہ تھم نہیں۔ اِسی لیے ﴿ اِکْرَاهِ هِنَ ﴾ (یعن عور توں ک

| مُّبَيِّنْتِ | اليت     | کُمُ   | اِلَيْـ | ٱنْزَلْنَا     | ئة   | ك.     | وَ  |
|--------------|----------|--------|---------|----------------|------|--------|-----|
| مُّبيِّنتِ   | اليت     | كُمْ   | ال      | ٱنْزُلْنَا     | قَلَ | J      | و   |
| روشن         | آيينين   | تمهاري | طرف     | نازل کیں ہمنے  | بيثك | البنته | أور |
| تیں(۳۰)      | برشن آیہ | سرف ره | باری ط  | نے اناریں تہہ۔ | ېم . | بيثاب  | اور |

#### تمسير:

# (۳۰) جس میں حرام و حلال ، أحكام اور سزائيں تفصيل وار مذكور ہیں۔

| كُمْ  | قَبْلِ      | مِنْ    | خَلُوْا  | الَّزِيْنَ     | مِّنَ  | مَثُلًا | وي  |
|-------|-------------|---------|----------|----------------|--------|---------|-----|
| كُمْ  | قَبْلِ      | مِنْ    | خَلُوْا  | الَّنِينَ      | مِن    | مَثَلًا | وقا |
| تم    | به <u>د</u> | _       | جو گزرے  | أن لو گول (كي) | -      | مثاليس  | اور |
| ے(۳۱) | گزر_        | پہلے ہو | جو تم ہے | ں کا سیان      | ن لوگو | بيكه أا | اور |

(۳۱) اس سے گزشتہ صالحین بھی مراد ہیں جن پرالله(عَزُدَ جَلَّ) کی رحمتیں آئیں۔ اور کافر قومیں بھی مراد ہیں جن پرالله(عَزُدَ جَلَّ) کی رحمتیں آئیں۔ اور کافر قومیں بھی مراد ہیں جن پر عذاب نازل ہوئے تا کہ رب(عَرُدَ جَلَّ) سے اُمیداور خوف ہو۔

| السَّلُوتِ  | نۇر      | عُثْاً     | هُتَّقِ يُنَ <b>اللهُ</b> | لِّدُ | مَوْعِظَةً | وَ  |
|-------------|----------|------------|---------------------------|-------|------------|-----|
| السَّلُوتِ  | نُوْرُ   | عُثّارًا   | الْمُتَّقِيْنَ            | تِ    | مَوْعِظَةً | وَ  |
| آسانوں      | نور (ہے) | الله       | ير ميز گارون (ك)          | واسطي | ثقبيحث     | اور |
| ۳۲) آسمانوں | )        | ، الله نور | لئے تقیحت                 | ر ک   | ڈر والوا   | اور |

### تفسير:

(۳۲) بینی آسانوں اور زمین کا مُوجِد (بنانے والا) ہے۔ وجود نور ہے اور عدم تاریکی یاان کے باشندوں کوہدایت کرنے والا ہے۔ یا نبی (صَالَی اللهُ تَعَانَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَالُمُ) کرنے والا ہے۔ یا نبی (صَالَی اللهُ تَعَانَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَالُمُ) کے نُور سے اِن میں روشنی بخشنے والا ہے۔

| لها                  | فِيْد                                                                | شُــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | گـِـ     | ۲      | نُـوْ    | مَثُلُ | الْأَرْضِ * | 5   |  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|--------|----------|--------|-------------|-----|--|
| كَ مِشْكُوةٍ فِي هَا |                                                                      | cx                                     | نُوْدِ ٢ |        | الأرضي   | وَ     |             |     |  |
| اس                   | میں                                                                  | ايك طاق                                | جيے      | ال (ک) | نور (کی) | مثال   | زيين(كا)    | أور |  |
| سيس                  | اور زمسین کا، اسس کے نور کی مشال ایسی (۳۳) جیسے ایک طباق کہ اسس مسیں |                                        |          |        |          |        |             |     |  |

#### تمٰسیر:

(۳۳) الله کے نور سے مراد حضور (صَلَى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ) بيل ورنه رب (عَزَّوَجَلَّ) كى مثال نهيں بوسكتى۔ خود فرما تاہے: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءً ﴾ الله سے معلوم ہوا كه حضور (صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمُ) الله

(1) ... ترجمه كزالايمان: [أس جيهاكوئي نهيس] - (پ٢٥) الشورى: ١١)

(عَزُوجُنُّ) کے نور ہیں۔ یا بیہ کہو کہ الله (عَزُوجُنُّ) کا جَمَال نُور ہے، اور حضور (صَلَّى اللهُ تَعَانَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَرْبَ جَمَال لَيْهِ وَ اللهِ عَلَيْهِ وَ اللهِ عَلَيْهِ وَ اللهِ عَلَيْهِ وَ اللهِ عَلَيْهِ وَ الله عَلَيْهِ وَ الله عَلَيْهِ وَ الله وَعَلَيْهِ وَ الله وَعَلَيْهِ وَسَلَّمُ کا الله وَالله وَعَلَيْهِ وَسَلَّمُ کا الله وَالله وَعَلَيْهِ وَسَلَّمُ کا الله وَاللهُ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمُ کا الله وَالله وَاللهُ وَعَلَيْهِ وَاللهُ وَعَلَيْهِ وَاللهُ وَعَلَيْهِ وَاللهُ وَعَوْمَ کَلُهُ وَاللهُ وَعَلَيْهِ وَاللهُ وَعَلَيْهُ وَاللهُ وَعَلَيْهِ وَاللهُ وَعَلَيْهِ وَاللهُ وَعَلَيْهِ وَاللهُ وَعَلَيْهِ وَاللهُ وَعَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَعَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَعَلَيْهُ وَاللهُ وَالله

| لة     | _56          | ٱلزُّجَاجَةُ  | زُجَاجَةٍ ۗ   | في  | ٱلْبِصْبَاحُ | مِصْبَاحُ |  |  |
|--------|--------------|---------------|---------------|-----|--------------|-----------|--|--|
| لها    | <b>گ</b> اُگ | ٱلرُّجَاجَةُ  | زُجَاجَةٍ     | رق  | الْبِصْبَاحُ | مِصْبَاحٌ |  |  |
| 6.5    | گویا که      | شبیشه (فانوس) | شبیشه (فانوس) | میں | چراغ         | چراغ (ہے) |  |  |
| س گویا | ، منانوس     | سیں ہے(۳۴)وہ  | منانوسس مس    | ایک | وه چراغ      | پراغ ہے   |  |  |

### تمسير:

(۱۳۴۷) یعنی جیسے وہ محفوظ شمع جو طاق، فانُوس وغیر ہ سے محفوظ ہو، ہَوا سے پچھ بچھ نہیں سکتی۔ ایسے ہی نورِ محمدی کسی طاقت سے بچھ نہیں سکتا، اور جیسے زینون کے تیل کا چراغ بالکل دھواں نہیں ایسے ہی دِین اِسلام میں کوئی دُھواں اور غبار نہیں۔

| زَيْتُوْنَةٍ | مُّبارَكةٍ                                                     | شَجَرَةٍ | مِنْ | يُّوْقَانُ         | ۮ۠ڒۣڴ     | كُوْكُبُ   |  |  |  |  |  |
|--------------|----------------------------------------------------------------|----------|------|--------------------|-----------|------------|--|--|--|--|--|
| زيْتُوْنَةِ  | مُّلِرَكَةٍ                                                    | شَجَرَةٍ | مِنْ | يُّوْقَانُ         | ۮؙڔۨؾؖ    | كُوْكُبُ   |  |  |  |  |  |
| زينون        | بر کت والے                                                     | ور نحت   | _    | روش کیا جا تاہے وہ | چىكتا ہوا | ستاره (ہے) |  |  |  |  |  |
|              | ایک ستارہ ہے موتی ساچسکتا روسشن ہوتا ہے برکت والے بیر زیتون سے |          |      |                    |           |            |  |  |  |  |  |

| لها    | زَيْتُ_  | يگادُ     | غُربيّةٍ     | Ý  | و             | شرقية     | لّا   |
|--------|----------|-----------|--------------|----|---------------|-----------|-------|
| لف     | زَيْتُ   | ارد الم   | عُمْ بِيَّةٍ | Ý  | <sup>نک</sup> | شرقيق     | Ç.    |
| أس(كا) | (که) تیل | قریب (ہے) | غربی (ہے)    | نہ | أور           | شرقی (ہے) | £(9?) |
|        |          |           |              |    |               |           |       |

پیش کش: **مجلس المدینة العلمیة** (وعوت إسلامی)

#### تمسير:

(۳۵) یعنی وہ در خت ِ زینون نہ سَر د مُلک میں واقع ہیں نہ گرم ملک میں، بلکہ اس ملک میں جہاں اس کے پیل اچھے ہوتے ہیں اور رَوغن خوب صاف ستقر الکلتاہے، جو خوب روشنی دیتا ہے۔

| عَلَى | نُورٌ    | تارٌ ا | å   | تنشش     | لَمْ        | لَوْ  | 5     | يُضِىءُ      |
|-------|----------|--------|-----|----------|-------------|-------|-------|--------------|
| عَلَى | نُؤرٌ    | ناژ    | ి స | تَبُسَسُ | لم          | لَوْ  | و     | يُضِيُّعُ    |
| 4     | نور (ہے) | آگ     | أسے | چھو ئے   | ڼ           | اگرچ  | أور   | روشن ہو جائے |
|       |          |        |     | ، آگ :   | <u>ہ اس</u> | اگرحپ | الشخص | بجسٹر کے     |

#### تفسير:

(۳۲) یعنی اس روغن زیتون کی صفائی اس حد تک ہے کہ معلوم ہو تاہے کہ بغیر آگ دکھائے ہی چک اُٹھے گا۔
(۳۷) یعنی بجلی کا تُنفُہ خود بھی روشن ہو اور اس پر دو سرے انڈوں کی روشنی پڑر ہی ہو ایسے ہی حضرت کاسینہ مبارک توطاق ہے اور حضور (صَلَّی اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمْ) کا دل فانُوس اور حضور (صَلَّی اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمْ) کی نبوت جو در خت و حی سے روشن ہے وہ نور پر نور ہے بعنی حضور (صَلَّی اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمْ) خود بھی نور ہیں اور نبوت و قرآن کا اُنز نانور پر نور آنا ہے۔ (خزائن)

| يَشَآءُ    | مَنْ     | <b>ک</b> | ئـــؤدِ | اِــ | عُمَّا اللَّهُ | يَهْدِي       | نُوْدِ ﴿ |
|------------|----------|----------|---------|------|----------------|---------------|----------|
| يُشَآءُ    | مَنْ     | 8        | نثور    | لِ   | र्वण ।         | يَهُدِي       | نُوْدِ   |
| چاہتاہے وہ | جے ۔     | اینے     | ثور     | کی   | الله           | راه بتا تا ہے | ثور      |
| چاہت ہے    | ہے(۳۸)جے | يانا .   | ب       | راه  | . کی           | اپنے نور      | الله     |

#### تفسير:

(۳۸) اِس سے دو فائدے حاصل ہوئے ایک: یہ کہ فیاض کی طرف سے فیض یکساں آرہاہے مگر لینے والوں کے ظرف مختلف ہیں ہر شخص اپنے ظرف کے مطابق حاصل کر تاہے جیسے بجلی کا پاور یکساں آتاہے مگر قبقے جس

پاور کے ہوں گے اسی قدر چیکیں گے۔ دوم**رے:** یہ کہ ہدایت یافتہ ہوناہمارااپنا کمال نہیں، رب کی عطاہے لہذا اس پر شکر کرے، فخر نہ کرہے۔

| مُثّا  | وَ    | ئاسِ 🕯   | پا    | الأمْثَال    | مُثّا    | يَضْرِبُ       | 6        |
|--------|-------|----------|-------|--------------|----------|----------------|----------|
| عُثًّا | وَ    | النَّاسِ | آ     | الأمْثَالَ   | عُثّانًا | يَضْرِبُ       | 19       |
| الله   | اور   | لو گول   | كيلت  | مثاليس       | यौ।      | بیان فرما تاہے | اور      |
| الله   | ا اور | لخ (۳۹)  | وں کے | مانا ہے لو ا | بان فر   | ه مثالیں سے    | اور الله |

### تفسیر:

(٣٩) يعنى بير مثاليل لو گول كو سمجھانے كے ليے بيل نه كه اے محبوب (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ اللهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمُ اللهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمُ اللهُ وَاللهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَّمُ اللهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَسَلَّمُ وَاللهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَسَلَّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَسَلَّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَسَلَّهُ وَاللّهُ وَسَلَّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَسَلَّا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَسَلَّا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَسَلَّا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَال

| عْثاناً      | ٱۮؚؚڽؘ    | بُيُّوْتِ       | ڣؿ   | عَلِيْمٌ     | شَى يِر | كُلِّ      | (`` |
|--------------|-----------|-----------------|------|--------------|---------|------------|-----|
| عُنّا        | آذِنَ     | بيُوتٍ          | فِي  | عَلِيْمٌ     | شَیْءِ  | کُلِّ      | J•\ |
| الله (ك)     | حکم ویا   | (أن) گھروں      | میں  | جانے والاہے  | 72.     | <i>S</i> c | كو  |
| نے کااللہ نے | بلت د کر۔ | ر ۲۰۱۰) جنہیں ہ | مبين | ه ان گھسسروں | انت ہے  | پچھ حب     | سب  |

## تفسیر:

(۰۷) گھروں سے مُر ادالله کے گھر ہیں، یعنی مسجدیں۔ خانہ کعبہ بھی اِس میں داخل ہے۔ اِس سے معلوم ہوا کہ ذکر الله مسجد میں افضل ہے۔

| y a.    | اسد_         | لهَا | في    | يُذُكَّرَ    | 5      | تُرْفَعَ       | آڻ    |
|---------|--------------|------|-------|--------------|--------|----------------|-------|
| ż       | اشم          | هَا  | رق    | يُذَكَّرَ    | Ś      | تُرْفَعَ       | آڻ    |
| اس(کا)  | نام          | أن   | میں   | ذ کر کیاجائے | اور    | بلند کیے جائیں | یے کہ |
| با آ ہے | لیا حباتا ہے |      | اسس ا | ان مسيں      | ا) اور | دیا ہے (اس     | حسم   |

(۱۲) اِس طرح کہ اِن کی عمارت دو سری عمار توں سے اُونجی ہو۔ نیبز اِن کو پاک وصاف رکھاجائے۔ اِن مسجد وں کی تعظیم و تو قیر کی جائے۔ اِن میں دنیاوی کاروبارنہ کیے جائیں۔غرضیکہ یہ آیت آ دابِ مسجد کی اَصْل ہے۔

| الأصالِ | وَ      | ڷۼؙؙۘۮؙۊؚ  | بِالْغُدُوِّ |      | فيُ    | ä    | ك    | يُسَيِّحُ      |
|---------|---------|------------|--------------|------|--------|------|------|----------------|
| الأصالِ | وَ      | الْغُلُوِّ | ٠٠٠          | هَا  | (C:    | 4)29 | 7    | يُسَبِّحُ      |
| شام     | اور     | يح         | -            | أن   | میں    | أس   | کی   | تسبيح كرتے ہيں |
| (44)    | اور شام | مسيح       | مبیں         | ا ان | تے ہیر |      | سبيج | الله كي        |

### تفسير:

، (۳۲) معلوم ہُوا کہ صبح و شام الله (عَزَّدَ جَلَّ) کے ذِکر کے لیے بہت اعلیٰ وَفْت ہیں کہ بیرزندگی کی دُکان کھلنے اور بند ہونے کے اَو قات ہیں۔ بیر بھی معلوم ہُوا کہ اچھے وفت اور اچھی جگہ عبادت کرنی بہت اعلیٰ ہے۔

| بَيْعٌ      | ý        | و        | نِجَارَةٌ | هِمْ نِ      | تُلْهِيُـ | لَّا   | رِجَالٌ لا |
|-------------|----------|----------|-----------|--------------|-----------|--------|------------|
| بيُعُ       | Ý        | <u>و</u> | تِجَارَةٌ | هِمْ         | تُلۡهِى   | Ž      | رِجَالٌ    |
| خريدو فروخت | نہ       | اور      | شجارت     | أنهيس        | غافل کرتی | نہیں   | (وه)مر د   |
| ريد و فروخت | اور نہ خ | (rr)     | دِئی سودا | ہسیں کرتا کو | عنافل س   | بنهبين | وه خرد     |

#### تمسير:

(۳۳) اِس سے اِشَارةً معلوم ہُوا کہ عور توں کو اپنے گھروں میں نماز پڑھنی چاہیے اور مَر دوں کو مسجدوں میں ،
اِس لیے کہ یہاں مسجدوں میں ذِکر کرتے وقت ' رِ جَالُ '' فرمایا گیا۔ رب تعالی فرماتا ہے ﴿وَقَانُ نِیْ اِس لیے کہ یہاں مسجدوں میں فیمری رہو(۴)۔ یہ بھی معلوم ہُوا کہ جو دُنیا کے مَشَاعِل میں بَحَسَسا ہو اُس کی بیٹوتِکُنَ ﴾ (۱) اپنے گھروں میں کھیری رہو(۴)۔ یہ بھی معلوم ہُوا کہ جو دُنیا کے مَشَاعِل میں بَحَسَسا ہو اُس کی

<sup>(1)</sup> ۱۰۰ (پ۲۲) الأحزاب: ۳۳)

<sup>(2)...</sup> شيخ طريقت أمير المسنت باني دعوت إسلامي حضرت علامه مولانا ابوبلال محد إلياس عظار قادِري رَضَوي (دَامَتْ بَرُكَاتُهُمُ

# عبادت رب (ءُزُدَ جَلُّ) کوبڑی محبوب ہے۔

(تفسير ورٌ منثورج٢ص٥٩٩)

الله (عَرَّوَ جَلَّ) کی اُن پر زحمت ہواور اُن کے صَدقے ہماری معقرت ہو۔جب اُس پاکیزہ دَور میں بھی اُمُّ الْمُؤمنین (دَخِیَ اللهُ تَعَانی عَنْفَ) کی پر دہ کے مُعاطے میں اِس قَدَر اِحتیاط بھی تو آج اِس گئے گزرے دَور میں جس میں پر دے کا نَصْوُر ہی مِنتا جر ہاہے ، مَر دو عورت کی آبنی بے تکفی اور بدنِگاہی کو مَعافَ الله (عَرُوَ جَلَّ) عیب ہی نہیں سمجھا جار ہا ایسے نا مُساعِد حالات میں ہر حیادارو پر دہ دار اِسلامی بہن سمجھ سکتی ہے کہ اُس کو کنٹی مختاط زندگی گزارنی چاہئے۔

# ("پروے کے بارے میں سوال جواب" ص: ١٠٢)

# عورتكومسجدكى حاضرى متنع بوني كى وجه

عوال: عورت كومسجد مين تماز باجماعت سے كيوں روكا كياہے؟

جواب: شَریعت کو پردے کی محرمت کا بے حد لحاظ ہے۔ سرکارِ مدینہ (صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمْ) کی حیتِ ظاہِری کے دور میں عورَت مسجِد میں با جماعت تمازیں ادا کرتی تھی پھر تَغَیُّرُ زَمان (لیعنی تبدیلی حالات) کے سبب عُلَائے کرام (رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلام) نے عورَ توں کو مسجِد کی صَفول میں سب سے آخر میں کھڑا ہونا ہوتا السَّلام) فرماتے جی فرما دیا۔ حالا تکہ عورَ توں کو مسجِد کی صَفول میں سب سے آخر میں کھڑا ہونا ہوتا تھا۔ چُن نجِدِ فُقَابِ نَے کرام (رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلام) فرماتے جیں: مرد اور بچے اور خُنٹی اور عورَ تیں (نَمَاز کیلئے) جَمع ہوں توصَفول کی تردیب بیر ہے کہ پہلے مَردول کی صف ہو پھر بچول کی پھر خُنٹی کی پھر عورَ توں کی۔

( دُرِّ مِحْتَارِج ٢ص ٧٤٣، بهارِ شريعت حصّه ٣٣ ساس١٣٣)

عورَ توں اور مَر دوں کا جہاں اِختِلاط ہو (لینی دونوں ہی کیس ہوں) الیں عام محفلوں وغیرہ میں باپر دہ جانے سے بھی اسلامی بہنوں کو بازر ہنے کے تعلَّی سے سمجھاتے ہوئے میرے آقا اعلیٰ حضرت (دَحْمَتُهُ اللهِ تَعَالیٰ عَکیْهِ) فرماتے ہیں: ''مساحِد سے بہتر عام محفل کو بازر ہنے کے تعلَّی سے سمجھاتے ہوئے میرے آقا اعلیٰ حضرت (دَحْمَتُهُ اللهِ تَعَالیٰ عَکیْهِ) فرماتے ہیں: ''مساحِد سے بہتر عام محفل کو بازر ہنے کہ اور (مسِید کی نَمَاز میں) سِتر بھی کیسا (لینی پر دے کیلئے ترکیب بھی کیسی زبر دست) کہ (نَمَاز کے دَوران) مَر دوں کی اور (مسِید کی نَمَاز میں) سِتر بھی کیسا (لیمنی پر دے کیلئے ترکیب بھی کیسی زبر دست) کہ (نَمَاز کے دَوران) مَر دوں کی اور اس

اُدھر الیں پیٹے کہ (وہ عور توں کی طرف) مُنہ نہیں کر سکتے اور اُنہیں ( یعنی مَر دوں کو یہ بھی ) تھم کہ بعد سلام جب تک عور تیں (میجد سے باہر) نہ نکل جائیں نہ اُٹھو۔ گر عُلَا نے اوَّلاً ( یعنی شروع شروع میں ) کچھ تخصیصیں کیں (یعنی اِحتیاطی شراکط مقرر فرہ ئیں) جب زمانہ فتن کا (یعنی فتوں کا دَور) آیا (اور بے پردًگی کے گناہوں نے زَور پکڑا تومسجِد میں نَماز کیلئے عور توں کی حاضری کو) مُطلقاً (یعنی مکمل طوریر) ناجائز فرمایا۔ (فالوی رضویہ ج۲۲ص۲۱۹)

ميرے آتا اعلى حضرت، إمام أبلسنت، موليناشاه إمام أحمد رضا خان (عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحلن) أيك اور مقام پر فرمات بين: أمُّم النُومنين صِدّية (رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهَا) كا إرشاد اين زمان من تفاذ اكرنبي (صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمُ) ملاحظ فرماتيجو با تیں عور توں نے اب پیدا کی ہیں تو ضَرور اُنھیں مسجد سے متّع فرمادیتے جیسے بنی اسرائیل کی عورَ تیں منع کر دی گئیں۔ پھر تا بعین ہی کے زمانے سے ایکتہ ( لیعنی اماموں)نے (مساجد میں آنے کی بَنَدرِ شُجُ ) مُمانَعَت شروع فرمادی ، پہلے جَوان عور توں کو پھر بُوڑ ھیوں کو بھی، پہلے دن میں پھر رات کو بھی، یہاں تک کہ تھم مممانَعَت عام ہو گیا۔ کیااُس زمانے کی عورَ تنیں گربے والیوں کی طرح گانے ناچنے والیاں یا فاحیشہ وَلّاله تھیں (اور) اب (لیعنی موجودہ وَور بیس) صالحات (لیعنی نیک پر ہیز گار) ہیں یاجب (یعنی 🐰 گزشته دّور میں)فاجشات (بے حیاعورات) زائد تھیں اب صالحات(نیک عورات) زیادہ ہیں یا جب (لیعنی گزشته دّور میں) فيوض وبر كات نه تنصے اب ہيں يا جب (ليعني گزشته دَ ور ميں) كم تنصے اب زائد ہيں، حاشا (ليعني ہر گزنہيں) بلكه قطعاً يقينا اب مُعامَله بالعكس ( يعني گزشته سے ألّب ) ہے۔ اب اگر ایک صالحہ (نیک خاتون ) ہے توجب ( یعنی گزشته دَور میں ) ہزار تھیں، جب ( یعنی گزشتہ دَور میں) اگر ایک فاسِقَہ تھی اب ہز ار ہیں، اب( لیعنی موجو دہ دَور میں)اگر ایک حِصّہ فیصٰ ہے جب( یعنی گزشتہ دَور میں) بْرِ ارْحَصَّ تَحَاد رَسُولُ الله (صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْدِ وَالِهِ وَسَلَّمْ) فرمات بين: ((لَا يَأْتِي عَامٌ إِلَّا وَالَّذِي بَعْلَهُ شَرٌّ مِنْهُ) يَعِن "جوسال بھی آئے اُس کے بعد والا اُس سے بُر اہی ہو گا۔" بلکہ عنامیہ اِمام آ کمل الدین بابرتی میں ہے کہ اَمیر الْمؤمنین فاروقِ اعظم (رَضِي اللهُ تَعَانِ عَنْهُ) في عور تول كومسجد سے منع فرمايا، وہ أمم المؤمنين حضرت صِد يقه (دَضِيّ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا) كي ياس شكايت لے تكيّل، (تو فاروقِ اعظم (رَضِيَ اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ) كَي تاسّدِ مِين فرمايا: اگر زمانهُ أقدس مِين بَهِي حالت بير (يعني بگارُ والي) هوتي (تو) خُصنُور (صَلَّى اللهُ تَعَىٰعَنْيهِ وَالِه وَسَلَّمْ) عورتول كومسجر مين آن كي إجازت نه ديتـ (فناوى رضويه مُحَرَّعَجه ج٩ص ٥٣٩)

مسجدوں وغیرہ میں باجماعت نماز پڑھنے کی خواہش رکھنے والیوں پاعمرہ اور نفلی جج کیلئے جانے والیوں کومیرے آقا اعلیٰ حضرت (رَحْمَنَهُ اللهِ تَعَانَ عَدَیْد) کے مذکورہ فتوے پر غور کرلیٹا چاہئے۔ کہ حالات بدلنے کے سبب مسجِد جیسی پُر اَمن جگہ پر فَرض نماز

| P |                 | -         |                                      | _          |            | ألوا | فيضأنِ سوره |             |      |
|---|-----------------|-----------|--------------------------------------|------------|------------|------|-------------|-------------|------|
|   | الزَّكُوةِ لِلْ | اِيْتَآءِ | ź                                    | الصَّلُوةِ | إقام       | وَ   | عِثا        | ذِكْر       | عَنْ |
|   | الزُّكُوةِ      | ايْتَآءِ  | 19                                   | الصَّلُوةِ | اِقَامِ    | و    | عثّا        | ذِكْرِ      | عَنْ |
|   | ز کواق          | و_بيخ     | أور                                  | ثماز       | قائم کرنے  | أور  | الله (ک)    | <b>و</b> کر | سے   |
|   | سے(۲۳)          | د پيخ     | کو <del>ة</del><br>. کو <del>ة</del> | اور ز      | بريا ركھنے | _از  | د اور نمـ   | کی یا       | الله |

#### تفسیر:

(۳۲) اِس سے چند مسکے معلوم ہوئے ایک: یہ کہ انسان کو بے کار نہیں رہنا چاہئے، کاروبار کرناضر وری ہے۔ دوسرے: یہ کہ تمام دنیاوی کاروبار میں تجارت افضل ہے کیونکہ رہ تعالیٰ نے اِس کا ذِکر خصوصیت سے فرمایا۔ تیسرے: یہ کہ دنیاوی کاروبار میں مشغول ہو کر دِین سے غافِل نہ ہونا چاہئے۔نہ تارک دنیاہونہ تارک دِین (یعنی دین ودُنیاچورٹ والانہ ہو)۔ چوشے: یہ کہ نمازز کواۃ سے افضل ہے کہ رہ (عَدَّجَلُّ) نے اِس کا ذِکر پہلے فرمایا۔

|   | الْأَبْصَارُ | 5   | الْقُلُوْبُ | مِ     | فِيُـ | تَتَقَلَّبُ  | يَوْمًا     | يَخَافُونَ  |
|---|--------------|-----|-------------|--------|-------|--------------|-------------|-------------|
|   | الكابُصَارُ  | 6   | الْقُلُوبُ  | 18     | رق    | تَتَقَلَّبُ  | يَوْمًا     | يَخَافُونَ  |
|   | الم كالصيل   | اور | دل          | اس(کے) | Ë     | ألث جائيں گے | اُس دن (سے) | ڈرتے ہیں وہ |
| Γ | بد تکه در در | 1 / | 6.          | .0     |       | 2/ \         |             | **          |

ورتے ہیں اسس دن سے (۴۵)جسس مسیں اُلٹ حبائیں گے دل اور آئھسیں (۲۸)

#### تفسير:

(۵م) یعنی صالحین نیکیاں بھی کرتے ہیں اور رہ تعالیٰ سے خوف بھی کرتے ہیں کہ نہ معلوم قبول ہموں یانہ

جیسی عظیم ترین عبادت میں سخت پر دے کے ساتھ بھی عور توں کو غیر مر دوں کے ساتھ شامل ہونے سے روک دیا گیااور یہ بھی صدیوں پُر انی بات ہو گئ، اب تو حالات دن بدن بگڑتے جارہے ہیں، شرعی پر دے کا تصوّر ہی ختم ہو تاجار ہاہے سے پوچھو تو حالت الیہ ہے کہ مُبالِغے کے ساتھ عرض کروں تو اِس نازک ترین دَور میں عورت کو ہز ار پر دوں میں چھپا دیا جائے تب بھی کم ہے! اِسلامی بہنو! میر ایم نی بہنو! میر ایم نی مشورہ ہے کہ دعوتِ اسلامی کے مَدَ فی ماحول سے ہر دم وائستہ رہئے۔ (اِن شاءَالله عَرَّوْجُلُّ) دونوں جب میں بیرایار ہوج بیگا۔

("میر دے کے بارے میں سوال جواب" ص: ۱۰۲ تا ۲۰۱)

فيضان سوره نور

ہُوں۔ نیزوہ سبجھتے ہیں کہ رب(ءَرُوَ جَلٌ) کی عبادت کا حق اَدانہ ہوسکا۔ (۴۲) دل اپنی جگہ سے ہٹ کر گلے میں آ پھنسیں گے اور آئکھیں تیھٹ جائیں گی۔

| عَبِلُوْا        | مَا      | اَحْسَنَ | عُثّا     | 99    | لِيَجْزِيَــ |   |
|------------------|----------|----------|-----------|-------|--------------|---|
| عَبِلُوا         | مًا      | أحْسَنَ  | álil      | م ٥   | لِ يَجْزِيَ  |   |
| کام کیے انہوں نے | (اسكا)جو | بهترین   | الله      | انہیں | كه بدلهوك    | 1 |
| کام کا (۲۷)      | سے بہتر  | ن کے سب  | بدلہ دے ا | بہیں  | كه الله ا    | 5 |

## تفسیر:

(24) یہ جملہ نتیج کے متعلِّق ہے یعنی وہ لوگ دنیا کے دِ کھاوے کے لیے نہیں بلکہ ربّ (عَزَّدَ جَلُّ) سے تواب عاصل کرنے کے لیے اِس کا ذِکر کرتے ہیں۔

| عْشًا ا | وَ     | b 4.    | فَضْلِ      | مِّنْ | لُمُ  | يَزِيْدَهُ  | وَ  |
|---------|--------|---------|-------------|-------|-------|-------------|-----|
| عثا     | 5      | 8-      | فَضْلِ      | مِّنْ | هُمُ  | يَزِيْك     | وَ  |
| الله    | اور    | اپخ     | فضل         | _     | انہیں | زیادہ دے وہ | اور |
| ر الله  | اس) او | ره دے(۱ | إنعسام زياد | انہیں | ر سے  | اینے فضر    | اور |

#### تمسير:

(۴۸) خیال رہے کہ جنّت اور وہاں کی نعمتیں اَعمال کا بدلہ ہیں اور رہِ تعالیٰ کا دِیدار اس کا اِنعام ، یا ایک کابدلہ سات سوتک یووَضْ ہے ، اِس سے زیادہ اِنعام۔ بیرزیادتی ہمارے وہم و گمان سے باہَر ہے۔

| الَّزِيْنَ | <i>5</i> ( | حِسَابٍ  | بِغَيْرِ | يَّشَآءُ | مَنْ | يَرُزُقُ    |
|------------|------------|----------|----------|----------|------|-------------|
| الَّذِينَ  | وَ         | حِسَابٍ  | بِغَيْرِ | يَشَآءُ  | مَنْ | يَرْزُقُ    |
| وه لوگ     | اور        | حیاب(کے) | بغير     | چاہے وہ  | جمے  | روزی دیتاہے |
| گنتی       | <u></u>    | حپاہ     | چسے      | ~        |      | روزی دیسن   |

| 2   | يَحْسَبُـــ  | عِيْقِي  | _رَابٍ         | کُنّ | هُمُ  | آءُ بَالُ | كَفَرُوۡۤا   |  |  |  |  |
|-----|--------------|----------|----------------|------|-------|-----------|--------------|--|--|--|--|
| ź   | يُحْسَبُ     | عِثِقِي  | سَرَادٍ        | ك    | هُمْ  | أغتال     | كَفَرُ وَا   |  |  |  |  |
| أسے | خیال کر تاہے | جنگل میں | چېکتی ہوئی ریت | جيسے | أن(ك) | عمل       | جو کا فرہوئے |  |  |  |  |
|     |              |          |                |      |       |           |              |  |  |  |  |

اور جو کافر ہوئے ان کے کام ایسے ہیں جیسے دھوسے مسیں چسکتا رہے اس جنگل مسیں (۹س)

#### تفسیر:

(۹۷) اِسے معلوم ہوا کہ کافر کی نیکیاں مر دو دہیں جیسے جڑ کٹی ہوئی شاخوں کو پانی دینا ہے سُود (بے فائدہ) ہے مگر خیال رہے کہ کافر کی نیکیاں برباداور گناہ باقی ہوں گے جیسے مومنون کے گناہ معاف اور نیکیاں قائم (اِنْ شَاءًالله)۔

| لَمْ يَجِدُهُ |          | لَمْ | 8        | جَآءَ | إذًا | حَتَّى | مّاءً ﴿ | الظَّبُأْثُ |
|---------------|----------|------|----------|-------|------|--------|---------|-------------|
| CK.           | نَجِيْ   | لئم  | 8        | جَآءَ | إذا  | حَتَّى | مَاءً   | الظُّمُانُ  |
| اُسے          | پایاأسنے | نہ   | اس(کیاس) |       |      |        |         | پیاسا       |

کہ پیاس اسے بانی مستحجے (۵۰) بہاں تک جب اسس کے باسس آیا تواسے کچھ نہ بایا

# ، تفسیر:

(۵۰) اسے سَراب کہتے ہیں۔ دو پہر میں رَیتادُور سے پانی معلوم ہو تاہے پیاسااسے پانی سمجھ کروہاں جاتاہے مگر اُسے رَیتا مِلتاہے توسخت مایوس ہو تاہے، ایسے ہی کفار کے صد قات و خیر ات کا حال ہے کہ قیامت میں بے کار ثابت ہوں گے۔

| å    |                    | ذَـ | 8(   | عِثُ   | الله        | وَجَلَ   | ٩   | شَيْعًا     |
|------|--------------------|-----|------|--------|-------------|----------|-----|-------------|
| క    | وَقَ               | ن   | క    | عِثْكَ | الله الله   | وَجُلَ   | وعا | شَيْعًا     |
| أے   | پوراچکاد یا اُس نے | پس  | اپنے | قريب   | الله (کو)   | پایاأسنے | أور | 8.          |
| يورا | ں کا حساب          | اسا | ئے   | اسس    | بإيا(۵۱) تو | بخ قریب  | . ا | اور الله كو |

# تفسیر:

(۵۱) لینی الله(ءَزَدَجَلٌ) کے غضب کو باأس کی سز اوعِقاب کو۔

| 7 | <b>□•</b>  |                         |               | سوره لور | فيضانِ     | <del></del> |
|---|------------|-------------------------|---------------|----------|------------|-------------|
|   | الْحِسَابِ | شرِيكِعُ                | عَثْدًا       | وَ       | <b>5</b> & | حِسَابَ     |
|   | الْحِسَابِ | سريانيع                 | åul           | 5        | \$         | حِسَاب      |
|   | حساب       | جلد <u>لينے</u> والا ہے | الله          | اور      | أس(كا)     | حساب        |
|   | کرلیتا ہے  | بلد صاب                 | <i>&gt;</i> 4 | ועל      | اه) اور    | تجسسرديا(۲  |

(۵۲) اس طرح که کافر کے لیے دنیاوی راحت و آرام اس کی نیکیوں کا بدلہ قرار دے کر اس کا جساب بے باک کر دیا گیا۔(الله کی پناہ)

# سوالات

(۱) آیت ﴿ مَثَلُ نُورِهِ ﴾ میں نُورے کیام ادہے؟

(۲) فی کر الہی کہاں کرنا افضل ہے؟

(٣) خواتين كوكهال نماز پڙ هناأفضل ہے؟

(٤٧) مَراب كس كتية بين؟

(۵) نماز أفضل ہے یاز کواۃ؟

(٢) دَرج ذَيل آيت كاترجمه وتشر تح كرين؟

﴿ اللهُ نُورُ السَّلُوتِ وَالْاَرْضِ \* مَثَلُ نُورِم كَمِشُكُوةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ \* الْمِصْبَاحُ فِي ذُجَاجَة \* الزُّجَاجَةُ كَانَّهَا كُوكَبُ دُرِيَّ اللهُ نُورُ السَّلُوتِ وَالْاَرْضِ فَي اللهُ ا

# باب نمبر (4)

| 4       | فَوْقِ                                                                    | مِّنَ | مُوْجُ | å    | يُغَشَّد     | ڷ۠ڿؠۣ | بَحْرٍ | ڣ   | ظُلُبْتٍ  | كُ  | أۇ             |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------|--------------|-------|--------|-----|-----------|-----|----------------|
|         |                                                                           |       |        |      | يَّغْشى      |       |        |     | ظُلُلْتٍ  |     |                |
| اُس(کے) | أوير                                                                      | ے     | موج    | اُسے | ڈھانپ لیق ہے | گير ب | وريا   | میں | اندهيريال | جسے | <del>ئ</del> ر |
|         | یا جیسے اندھسے ریاں کسی گنڈے کے (گہرائی والے) دریا مسیں اسس کے اُوپر موج، |       |        |      |              |       |        |     |           |     |                |

|   | لها | بُغْثُ_ | ظلُلثُ        | سَحَابٌ الله | 4_      | فَوْقِ | مِّنْ  | مَوْجُ |
|---|-----|---------|---------------|--------------|---------|--------|--------|--------|
|   | 6   | بَعْضُ  | ظُلُلْتُ      | سَحَابٌ      | ×       | فَوْقِ | مِّنْ  | مُوْج  |
|   | أكك | بعض     | اندهیرے (میں) | بإدل         | اس (کے) |        |        | موج    |
| ۰ |     |         | بادل اندهسيسر | ں کے اوپر    | موج اسر | پر اور | کے اور | موج    |

| ها ط | يراـــ     | ئگڈ       | لَمْ         | క    | کڍ   | أُخْرَاجَ | اِذَا | بُعُضٍ   | فَوْق  |
|------|------------|-----------|--------------|------|------|-----------|-------|----------|--------|
| 6    | یرای       | ئگڈ       | لثم          | ۵۲۰  | یک   | أخركنج    | اِذَآ | بَعْضٍ ا | فَوْقَ |
| أست  | و سیکھے وہ | قریب (که) | شبي <u>ن</u> | اپنا | باتھ | نكا لے وہ | جب    | بعض (کے) | اوپر   |
| (ar) | γĩ ,ż      | ت معسلوم  | ئى دىيىن     | وحجف | تو ش | نكالے     | Bly   | جب اپت   | ایک    |

#### تمسير:

(۵۳) یعنی جیسے اندھیری اور بادل والی رات میں سمندرکی تہ میں چند اندھیریاں جمع ہو جاتی ہیں: پانی ، موج ، شب، اور بادل کی اندھیریاں ، ایسے ہی کافر پر بہت سی اندھیریاں جمع ہیں: گفر ، نفسِ اُٹارہ ، بُرے ساتھی ، دنیا کی نعمتیں ، بُرے پیشواؤں کی تعلیم کی اندھیریاں ، ایسی جمع ہیں کہ اُسے کچھ شوجھتا نہیں ، اِن تمام اندھیروں کو کاشنے والا مریخ کاسٹجا شورج ہے دالا کاسٹجا شورج ہے دالا کاسٹجا شورج ہے دالا کاسٹجا شورج ہے دالے کاسٹجا شورج ہے دالے کاسٹجا شورج ہے کاسٹجا شورج ہے کاسٹجا شورج ہے دالے کاسٹجا شورج ہے دالے کی اندھیریاں کا کاسٹے کاسٹجا شورج ہے دالے کاسٹجا شورج ہے کاسٹجا شورج ہے دالے کا میں کا کاسٹجا کا کالے کالے کالے کا کھی کے دالے کی سے کاسٹجا شورج ہے دالے کا کھی کا کھی کے دالے کی کھی کے دالے کی کاسٹجا شورج ہے دالے کی کا کھی کے دائے کا کھی کے دالے کی کھی کے دائے کے کھی کو کھی کے دائے کی کھی کے دائے کی کھی کے دائے کہ کے دائے کے کھی کے دائے کی کھی کے دائے کی کھی کے دائے کی کھی کے دائے کے دائے کی کھی کے دائے کے دائے کی کا کھی کے دائے کا کھی کے دائے کے دائے کی کھی کھی کے دائے کی کھی کی کھی کے دائے کی کھی کھی کھی کے دائے کی کھی کے دائے کے دائے کی کھی کھی کے دائے کی کھی کر کے دائے کی کھی کھی کی کے دائے کی کھی کے دائے کے دائے کی کھی کے دائے کی کھی کھی کی کو کا کے دائے کی کھی کے دائے کے دائے کے دائے کی کھی کے دائے کے دائے کے دائے کے دائے کی کھی کے دائے کی کھی کے دائے کی کے دائے کے دائے کی کھی کے دائے کے دائے کے دائے کے دائے کے دائے کے دائے کی کے دائے کی کے دائے کی کے دائے کے دائے کی کے دائے کی کھی کے دائے کی کے دائے کے دائے کی کے دائے کی کے دائے کے دائے کی کے دائے کی کے دائے کی کے دائے کے دائے کے دائے کی کے دائے کی کے دائے کی کے دائے کی کے دائے

ن (1)…اعلی حضرت اِمامِ عشق و محبت فرماتے ہیں: \_ اُنگھیں ٹھٹڈ کی ہوں جگر تازے ہوں جانیں میراب: سیّجے سورج و ہ دل آرا ہے اُجالہ تیرا مدائق بخشش)

| J |         | ^     |        | 13        | 2      | <del>- : = </del> |      |  |
|---|---------|-------|--------|-----------|--------|-------------------|------|--|
|   | ٤       | دَ_   | مثا    | يَجْعَلِ  | لَّمْ  | مَنْ              | ُ وَ |  |
|   | ž       | C     | عُثًّا | يَجْعَلِ  | لَّمْ  | مَن               | 6    |  |
|   | جس (کے) | واسطے | الله   | کرے/بنائے | (کر)نہ | 99                | اور  |  |
|   | نہ دے   |       | نُور   | الله      | 4      | <u> </u>          | اور  |  |

| نتور     | مِڻ  | لَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |       | لت   | ذَـ | نُورًا |
|----------|------|-----------------------------------------|-------|------|-----|--------|
| نگور     | مِنْ | 8                                       | J     | مَا  | ن   | نُورًا |
| تور      | كوكي | اس (کے)                                 | واسطي | تہیں | تو  | تور    |
| ښين (۵۴) | ور   |                                         | کہیں  | خا   | _   | اسس    |

المه المال كا الله والله والله وسد الله وسد الله وسد الله وسد الله وسد الله وسد الله وسد المال كا مهمى توفيق نه الله وسد ملے گی۔ یاجوروزِ ازل نُور کے چھینے سے محروم رہاوہ دنیا میں ایمان نہ لائے گا۔ یاجس کے ایمان کارب (عَزُوَجَلُّ) نے إراده نهرفر ما باأسے كوئى رہير مدايت نہيں دے سكتا۔

| لَــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |            | يُسَيِّحُ   | الله   | آڻ        | تُرَ       | کُمْ کُمْ | T   |
|----------------------------------------|------------|-------------|--------|-----------|------------|-----------|-----|
| ğ                                      | J          | يُسَيِّحُ   | عثنا   | آن        | نژ         | ليًا      | 1   |
| أس                                     | واسطے / کی | تسبيح كرتاب | الله   | شحقيق     | و یکھاتونے | نہ        | كيإ |
| ، ہیں                                  | نیج کرتے   | الله كي ت   | ر کہ ( | ويكھا(۵۵) | نے نہ      | تم        | کپ  |

(۵۵) اس میں خضور (صَلَى اللهُ تَعَالى عَلَيْدِ وَاللهِ وَسَلَمْ) سے خطاب ہے اور بداِستِقهام إنكارى ہے جس سے معلوم موا كه خُصور (صَلَى اللهُ تَعَالى عَدَيْدِ وَالِهِ وَسَلَّمْ) تمام مخلوق كى تشبيح ملاحظه فرمار بي بين، صحابه كرام (دِ ضُوَانُ اللهِ تَعَالى عَدَيْهِمْ أَجْمَعِينَ) فرماتے ہیں: کہ ہم کھانا کھاتے تھے اور کھانے کی تسبیح سنتے تھے۔ یہ تو ذَرٌوں کے علم کا حال ہے پھر آفتاب

النوت كاكياكهنا

| صفت              | الطَّيْرُ | 5    | الْأَرْضِ | 5      | السَّلُوتِ  | فی      | مَنْ  |
|------------------|-----------|------|-----------|--------|-------------|---------|-------|
| صَفْتٍ           | الطير     | 5    | الْأَرْضِ | 5      | السَّلوتِ   | فِي     | مَنْ  |
| پَر پھيلائے ہوئے | پر ندے    | اور  | ز بين     | اور    | آسانوں      | میں     | جو    |
| ر يعيلا غ (۵۷)   | ور پُرندے | (ra) | سیں ہیں(  | مبين م | بانوں اور ز | ا آسمسا | جو كو |

## تفسير:

(۵۲) لیعنی آسانوں کی ساری مخلو قات اور زمین کی نمام مخلو قات سوائے گفار کے، رب (عَلَاَ جَلَّ) کی پاکیز گی بولتے ہیں۔ (۵۷) لیعنی زمین و آسان کے در میان ہموامیں اُڑنے کی حالت میں۔

| نه ک      | تَسْبِيْحَهِ الْ |         | ے کے کے   |         | عَلِمَ صَلَاتً |       | كُلُ       |
|-----------|------------------|---------|-----------|---------|----------------|-------|------------|
| ង់        | تَسْبِيُحَ       | وَ      | 8         | صَلَاةً | عَلِمَ         | تَک   | كُلْ       |
| لپنی (کو) | تنبيح            | اور     | اپنی      | ثماز    | جان ليا        | ببيثك | ہرایک (نے) |
| شبيج (۵۸) | . اینی           | _از اور | اینی نمسه | 4       | رکھی           | حبان  | سب نے      |

# تفسیر:

(۵۸) معلوم ہوا کہ ہر جانور اِختیاری تشہیج پڑھتا ہے جو رب (عَزَدَجُلَّ) نے بطورِ اِلقا (یعنی غیب ہے دل میں دال کر) اُنہیں سکھائی۔ اِضطراری تشہیج (جوخود بخود جاری ہو) مراد نہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر حیوان کی تشہیج جُداہے ، جسے وہ قُدرتی طور پر جانتا ہے۔ جیسے ہر جانور کی غذا الگ جسے وہ فِطری طور پر جانتا ہے کہ کُتا گھاس نہیں کھاتا، بحری گوشت نہیں کھاتی۔

| يَفُعَلُونَ۞ | بِہَا      | عَلِيْمٌ    | عَنَّا ا | 5   |
|--------------|------------|-------------|----------|-----|
| يَفْعَلُوْنَ | بِیَا      | عَلِيْمُ    | عثا      | وَ  |
| کرتے ہیں وہ  | (اس کو) جو | خوب جانتاہے | الله     | اور |

فيضانِ سورة نور \_\_\_\_\_

اور الله ان کے کاموں کو حبانت ہے(۵۹)

#### تمسير:

(۵۹) اس میں بدعمل اور بدعقیدہ اِنسان کو تنبیہ ہے کہ جانور تَو الله (عَزُوجَلٌ) کی یاد کریں اور تُو اَثْر فُ الْمُخلو قات ہو کربدکاری (یعنی برے کام) کرے۔ کتنی شرم کی بات ہے، ہم تیرے کام جانتے ہیں۔

| الْأَرْضِ  | 5      | السَّلُوتِ | مُلُكُ  | يِّلهِ                    |       | 6        |
|------------|--------|------------|---------|---------------------------|-------|----------|
| الْأَرْضِ  | Ś      | السَّلُوتِ | مُلْكُ  | عِين                      | لِ    | وَ       |
| ز بین (کی) | اور    | آسانوں     | باوشاہی | الله (کے ہے)              | واسطي | اور      |
| ین کی(۲۰)  | اور زم | آسمانوں    | سلطن    | <del>2</del> <del>2</del> | ہی کے | اور الله |

# ، تفسیر:

(۱۰) خیال رہے کہ جہال تک سُلطان کی سَلطنت ہوتی ہے وہال تک وزیرِ اعظم کی وِزارت حُضور (صَلَّى اللهُ تَعَان عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّمْ) سلطنتِ الهبیہ کے گویاوزیرِ اعظم ہیں۔ تو جس کا الله (عَوَّوَجُلُّ) رہ ہے اس کے حضور (صَلَّى اللهُ تَعَان عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّمْ) عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّمْ) عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّمْ) کی صِفَت ہے رَبُّ الْعالمین۔حضور (صَلَّى اللهُ تَعَان عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّمْ) میں میں اس میں میں اس 
ك صِفّت ب رَحْمَةٌ لِلْعالَميْن \_

| آئ      | تُرَ       | 'و<br>سم | آزَ 🥷    | الْهَصِيْرُ | اللهِ     | اِلَى      | 5   |
|---------|------------|----------|----------|-------------|-----------|------------|-----|
| آٿ      | تُوَ       | لمُ      | T        | الْبَصِيْرُ | اللهِ     | اِلَى      | ز   |
| شحقيق   | و يکھاتونے | ہ:       | کیا      | لَو شاہے    | الله (کی) | طرف        | اور |
| یکھی کہ | ئے نہ و    | کڀ تو    | . حباناد |             | طسرف      | الله بی کی | اور |

|   | ثُمّ  | يئنه    |        | ثُمَّ يُؤلِّفُ |    | يُزْجِيْ سَحَابًا |                | عثا ا |  |
|---|-------|---------|--------|----------------|----|-------------------|----------------|-------|--|
| , | ث     | ช       | بَيْنَ | يُؤلِّفُ       | ثم | سَحَابًا          | يُزْجِيْ       | عثا   |  |
|   | ) pt. | اس (کے) | درمیان | مِلاپ ڈالٹائے  | Þ. | بادل (کو)         | زم زم چلاتا ہے | الله  |  |

# الله زم زم چَلاتا ہے باول کو(۱۱) کھے۔ انہیں آپس مسیں مِلاتا ہے کھے۔

#### تفسير:

# (١١) اور وہاں پہنچاتا ہے جہاں بارش کا حکم ہو چکاہے۔

| يَحْمُجُ      | الْوَدْقَ                                                                        | فَـــــّترى  |     | رُكَامًا   | <u>á</u> | يَجْعَلْ   |  |  |  |  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------------|----------|------------|--|--|--|--|
| يَخْنُجُ      | الُودُق                                                                          | تُرَی        | ن ا | رُكَامًا   | \$       | يَجْعَلُ   |  |  |  |  |
| نکلتا ہے وہ   | مديشه                                                                            | د مکھتاہے تو | پس  | تقريبه نقر | اے       | کر تاہے وہ |  |  |  |  |
| رنکتا ہے (۲۲) | انہ میں تہ۔ پر تہ۔ کر دیت ہے تو تُود کھیے کہ اسس کے پیمسیں سے مین۔ نکاتا ہے (۱۲) |              |     |            |          |            |  |  |  |  |

#### تفسير:

(۱۲) جیسے خیالی سے پانی۔اس لیے دیکھاجا تاہے کہ بہت بارش کے بعد بھی بادل ویسابی رہتاہے۔جیسا آیاتھا اگر فود بادل پانی بن کر برستا ہوتا تو چاہیے تھا کہ بارش کے بعد بادل ختم ہو جاتالہذا آیت نہایت صحیح ہے۔ فلسفہ کے وقع سلے (فضول باتیں) اعتبار کے قابل نہیں ہیں۔

و کھکو سلے (فضول باتیں) اعتبار کے قابل نہیں ہیں۔

| مِنْ | السَّهَآءِ | مِنَ  | يُنَرِّلُ  | 5    | ē 4-    | خِلدِ  | مِنْ |
|------|------------|-------|------------|------|---------|--------|------|
| مِنْ | السَّبَآءِ | مِنَ  | يُنَزِّلُ  | وَ   | 8-      | خِلْلِ | مِنْ |
| سے   | آسان       | _     | أتارتام وه | اور  | ای (کے) | ورميان | سے   |
| 9?   | مسيں       | ے اسس | ان         | آسمب | ~       | و      | اور  |

| فَ_يُصِيْبُ    |           | بَرَدٍ       | مِنْ بَرَدٍ |         | فِيُهَا |         |  |
|----------------|-----------|--------------|-------------|---------|---------|---------|--|
| يُصِيْبُ       | نَ        | برَدٍ        | مِڻ         | ها      | رق      | جِبَالٍ |  |
| پہنچا تا ہے وہ | <i>\$</i> | سر دی (آولے) | ل ا         | اس      | ئ       | پېاژول  |  |
| آولے(۲۳)       | Z.        | سیں سے       | ان          | باڑ ہیں | 4 5     | برن     |  |

#### تمسير:

(۱۳) یعنی اُولوں کے بہاڑے بہاڑ برسا تاہے۔ یا جیسے زمین میں پتھر کے بہاڑ ہیں ایسے ہی آسانوں پر برف کے بہاڑ ہیں ایسے ہی آسانوں پر برف کے بہاڑ ہیں سے اُولے برستے ہیں۔ بہاڑ ہیں جن سے اُولے برستے ہیں۔

| مَّنَّ | عَنْ      | يَصْرِفُهُ |                | 5    | يَّشَآءُ   | مَنْ      | , 4_    |     |
|--------|-----------|------------|----------------|------|------------|-----------|---------|-----|
| مَّنْ  | عَنْ      | 8          | يَصْرِفُ       | 5    | يَّشَآءُ   | مَنْ      | \$      | ٠٠٢ |
| چس     | _         | أے         | پھیر دیتاہے وہ | اور  | چاہتاہے وہ | جس (کو)   | اس      | کو  |
| نس سے  | ، انہیں ج | تا ہے      | اور پھیے سردیہ | حیاہ | یں جسس پر  | تا ہے انہ | سر ڈالہ | ÷   |

|   | بِالْكَبْصَادِ |     | ؽؙڹٛۿڹؙ | a.        | بَرْقِ   | سَنَا | يَكَادُ    | يَشَاءُ ا  |
|---|----------------|-----|---------|-----------|----------|-------|------------|------------|
|   | الكابثصادِ     | J•\ | ؽۮؙۿڹٛ  | 8-        | بَرْقِ   | سَنَا | يگادُ      | يَّشَآءُ   |
| 1 |                |     |         |           |          | چک    | قریب(ہے)   | چاہتاہے وہ |
| • | حبائے(۲۵)      | 1   | _ آنگھ  | لی کی چکا | س کی بحب | کہ اس | ۲) قریب ہے | حیاہے(ہم   |

#### تفسير:

(۱۲) لینی ان اَولوں سے بعض کے کھیت، گھر، جانور یاجان کو تباہ کر دیتا ہے اور بعض کو محفوظ رکھتا ہے۔ (۱۵) لینی بجل کی چمک ایسی تیز ہوتی ہے جس سے آئکھیں خِیْرہ ہوجاتی ہیں۔معلوم ہوتا ہے کہ آئکھوں کی بصارت جاتی رہے گی۔ بَصارت جاتی رہے گی۔ [خِیْرہ (چُکاچُوند)]

| ف       | ٳؾ    | النَّهَارَ لِ | 5             | الَّيْلَ | డిపి1    | يُقَلِّبُ |
|---------|-------|---------------|---------------|----------|----------|-----------|
| ڣ       | اِٿ   | التَّهَارَ    | ć             | الَّيْلَ | عْنَّا   | يُقَلِّبُ |
| میں ۔۔۔ | شحقيق | ون (کو)       | اور           | رات      | الله     | بدلتاب    |
| بيثنا   | ر ۲۲) | _ اور دن      | را <u>ر •</u> | تا ہے    | تبدلی کر | الله      |

(۲۲) اس طرح کہ رات جاتی ہے دن آتا ہے اور دن جاتا ہے رات آتی ہے یا بھی رات ودن ٹھنڈے ہوتے ہیں کہی گرم۔ یا اس طرح کہ رات بڑی ہوتی ہے دن چھوٹا، کبھی اس کے بُر عکس۔ یہ ہی قوموں کا حال ہے کہ سبھی کسی کو غلبہ کبھی کسی کو۔اس سے عبرت پکڑو۔

| الْأَبْصَارِ | ولِي       | رگ     | ئب رَةً         | ذٰلِكَ |               |
|--------------|------------|--------|-----------------|--------|---------------|
| الأبصار      | أولي       | تِ     | عِبْرَة         | J      | دٰلِكَ دُلِكَ |
| نگاه         | والول (کے) | واسطے  | سجھنے کامقام ہے | البته  | اس            |
| والول كو     | ہے بنگاہ   | مَعتام | لا يحظ          | مسين   | اسس           |

|     | فَــنِــهُمْ |   |                     | مّاءِ | مِّنْ | دَآبَّةٍ         | كُلُّ | خَلَقَ  | عُثًّا    | وَ  |
|-----|--------------|---|---------------------|-------|-------|------------------|-------|---------|-----------|-----|
|     |              |   |                     |       |       |                  |       |         | عُنّا     |     |
|     | أن (يس)      | ۳ | <i>\$</i> 2.00 mg/s | پانی  | _     | <u>چلنے</u> والا | J.    | پيداکيا | الله (ئے) | اور |
| - 1 |              |   |                     |       |       |                  |       |         | لله نے ز  |     |

#### تفسیر:

(۲۷) اس قاعدے سے حضرت آدم وعیلی (عَلَیْهِمَا السَّلام) خارج ہیں۔ حضرت آدم (عَلَیْهِ السَّلام) کے لیے رب (۲۷) اس قاعدے سے حضرت آدم وعیلی (عَلیْهِا السَّلام) کے لیے فرمایا: ﴿ إِنَّ مَثَلَ رب (عَرَّدَ جَلَّ فرماتا ہے: ﴿ مِنْ صَلَّ اللهِ مِنْ حَمَا مَّسَنُونِ ﴾ (۱) اور عیلی (عَلیْهِالسَّلام) کے لیے فرمایا: ﴿ إِنَّ مَثَلَ رب (عَدَّدَ اللهِ كَمَثَلِ الدَّمَ " خَلَقَهُ مِنْ تُوَابِ ﴾ (۱) حضرت عیلی (عَلیْهِالسَّلام) کی پیدائش نُطفہ سے نہ ہوئی منہ مال

(1)... ترجمه كنزالا يمان: [ بجتى بهوئى مثى سے بناياجو اصل ميں ايك سياه بُودار گارائھى ] (باده ١٠) العجر:٢٦)

(2)... ترجمه كنزالا يمان: [عيسى كى كهاوت الله كے نزديك آدم كى طرح ب أسے ملى سے بنايا] (باره ٣، آل عمران: ٥٥)

کے نہ باپ کے ، اور اگر پانی سے مر ادوہ پانی ہے جو عالم کی اَصْل ہے تو اِسِتْنیٰ (۱) کی ضرورت نہیں، خیال رہے کہ قانون اور ہے قدرت کچھ اور ، قانون کے پابند ہم ہیں نہ کہ حق تعالیٰ ، آگ کا جَلا دینا قانون ہے اور ابراہیم (عَدَیْدِ السّدہ) کو نہ جَلانارب (عَوْدَ جَلَّ) کی قدرت ہے ، ایسے ہی سب کا نُطفہ بننا قانون ہے اور بعض کا بغیر نطفہ پیدا ہونا رب (عَوْدَ جَلانار ب عَوْدَ جَلانا میں کا نُطفہ بنیا قانون ہے اور بعض کا بغیر نطفہ پیدا ہونا رب (عَوْدَ جَلانا کی قدرت ہے۔

| مَّنْ   | و م    | مِنْ    | 5   | Ed   | بَطْنِ | عَلَى  | ؾؠۺؿ     | مَّنْ   |
|---------|--------|---------|-----|------|--------|--------|----------|---------|
| مین     | هُمُ   | مِنْ    | و   | 8    | بُطْنِ | عَلَىٰ | يَّنْشِي | مُنْ    |
| وه (ہے) | أن (ش) | _       | اور | اپنے | پيپ    | 1,     | جو چلتاہ | وه (ہے) |
| ب كوئى  | ن مير  | اور اُا | (4/ | ١)ج  | يلت    | 7. 4.  | يخ پر د  | کوئی ا  |

### تفسير:

# (١٨) جيسے سانپ مچھل اور بہت سے کيڑے مکوڑے۔

| عَلَى   | ؾڋۺؚؽ    | مَن   | مُمْ    | مِنْ | 5   | ڔڿؙڶؽڹ     | عَلَى | يّئشِی     |
|---------|----------|-------|---------|------|-----|------------|-------|------------|
| عَلَى   | يَّبْشِي | مَّنُ | هم      | مِن  | و   | رِجُلَيْنِ | عَلَى | يَّنْشِي   |
| 1,      | جوچاناہے | ( = ) | أن (يس) | -    | اور | دوپاؤل     | 4     | جو چلتا ہے |
| پاؤل پر |          |       |         |      |     | چلت        |       |            |

#### تمسير

(۱۹) جیسے آدمی اور چِڑیاں وغیر ہ، خیال رہے کہ جِنّات کے چارہاتھ پاؤں ہیں مگر وہ اِنسانوں کی طرح دوپاؤں سے چلتے ہیں اور بیجے دیتے ہیں۔ چلتے ہیں اور بیجے دیتے ہیں۔

(1)… یعنی پھر مذکورہ آیات سے استناء ماننے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہر چیز کی پیدائش بشمول حضرات آدم وعیسیٰ علی نبینا وعلیہا السلام اُسی پانی سے ہے جوعالم کی اصل ہے۔ (علمیہ)

|         | 11            |                |         |     | ي شوره توا | فيضار     |                       |
|---------|---------------|----------------|---------|-----|------------|-----------|-----------------------|
| عَلَى   | <b>बं</b> चै। | اِنَّ          | يشآءُ   | مَا | طنا        | يَخْلُقُ  | آ رُبِيع <sup>ل</sup> |
| عَلَى   | الله          |                | يشآءُ   | ما  | عُنّا      | يَخْلُقُ  | أزبيع                 |
| 4       | الله          | تتحقيق         | چاہے وہ | 97. | الله       | پيداکرتاہ | چار                   |
| نك الله | بيئر (        | <u>پاہ</u> (اک |         |     | _          | (4)=      |                       |

(4) جیسے گائے، بھینس، بری اور اکثر جَر ندے، جانور، خیال رہے کہ چار ہاتھ پاؤں والی مخلوق بیتے دیتی ہیں۔
ہے، باقی انڈے دیتے ہیں سوائے چین کی کہ اس کے چار ہاتھ پاؤں ہیں مگر انڈے دیتی ہیں۔
(۱۷) چنا نچہ رب(عَرْدَجَنَّ) کی بہت سی مخلوق ہمارے عِلْم سے باہر ہے۔ کتاب «عجائب المخلو قات " میں بہت سی عجیب قسم کی مخلو قات کا ذکر ہے۔ (علامہ شاہ بن زکر یا الفروین کی یہ کتاب حیوانات کے متعلق معلومات فراہم کرتی ہے۔ عدیہ)

| مُّبَيِّنْتٍ ۖ     | ايت   | ٱنْزُلْنَا  | نْنَ      | َ كَ    | قَرِيْرٌ ﴿ | ۺٞؽءؚ       | کُلِّ |
|--------------------|-------|-------------|-----------|---------|------------|-------------|-------|
| مُّبَيِّنْتِ       | ايت   | ٱنْزَلْنَا  | قُلُ      | J       | قَالِيُوْ  | شَيْءِ      | کُلِّ |
| صاف بیان کرنے والی | آيتيں | أتارى ہم نے | ببيثك     | البنته  | قادر (ہے)  | چاہت        | S.    |
| کرنے والی آبیتیں   | بسيان | ب صبان۔     | نے آثار ب | - مرد - |            | ميجھ كرسكنا | سب    |

| مُستقِيرٍ    | صِرَاطٍ | الى | <u>ڈ</u> شآءُ | مَنْ | يَهْدِي      | مْثُا  | وَ       |
|--------------|---------|-----|---------------|------|--------------|--------|----------|
| مُّسْتَقِيْم | مِرَاطِ | الى | يَّشَآءُ      | مَنْ | يَهْدِي      | عُمَّا | ز        |
| سیرهی        | راه     | طرف | چاہے وہ       | جسے  | ہدایت دیتاہے | الله   | اور      |
| د کھائے(۲۲)  | ن راه   |     |               |      | وبیتا ہے     | مدايت  | اور الله |

#### تفسير:

(۷۲) یعنی انسان تین قیم کے ہیں۔ ظاہر و باطن مومِن ، ظاہر و باطن کافر، ظاہر مومن باطن کافریعنی من فق۔ الله (عَنَّدَ جَلَّ) نے ان میں سے مومنوں کو ہدایت دی، باقی دو گروہ کافرر ہے۔

|    | A   | فور الدر |
|----|-----|----------|
| 12 | 019 | ليصاب    |

| ٧. |             |             |      |       |           |              |               |     |
|----|-------------|-------------|------|-------|-----------|--------------|---------------|-----|
| 7  | لرَّسُوْلِ  | بِا         | 5    | ىللە  | بِا       | امَتًا       | يَقُوْلُوْنَ  | 5   |
|    | الرَّسُوْلِ | <b>)</b> ~\ | 5    | اللهِ | ٠٠٠       | امنا         | يَقُوْلُوْنَ  | وَ  |
|    | رسول        | ساتھ (پر)   | اور  | الله  | ساتھ (پر) | يمان لائے ہم | کہتے ہیں وہ ا | اور |
|    | سول پر      |             | الله | لائے  | ايسان     | <i>C</i>     | کہتے ہیں      | اور |

| مِّنْ | و ۾    | مِنْ  | فرِيق    | يَتَوَلَّى | ثُمُ      | أطَعْنَا      | 5   |
|-------|--------|-------|----------|------------|-----------|---------------|-----|
| مِّنْ | هم     | مِّنْ | فَرِيقٌ  | يتكولى     | ث         | اطَعْنَا      | وَ  |
| س_    | أن(يس) | سے    | ایک فرقہ | پر جاتا ہے | <i>\$</i> | تھم ماناہم نے | اور |
| بعسد  | س کے   | 1 2   | ميں      | يجھ أن     | يصب       | مانا          | اور |

| يُدُوْمِنِينَ ٢ | با     | أوللِإك | مَآ                | 5     | لْمِلِكُ لَمْ | بعُدِ     |
|-----------------|--------|---------|--------------------|-------|---------------|-----------|
| الْمُؤْمِنِيْنَ | ڔ      | أوليك   | مَا                | وَ    | ذٰلِكَ        | بَعْدِ    |
| ایمان والے      | _      | 0.9     | ڻبيل               | اور   | اس (کے)       | <u>چي</u> |
| ښين (۲۵)        | مسلمان | 8.5     | ے) اور<br><u>4</u> | ين(٣) | حباتے         | پھےر      |

#### تمسير

(سا) بہ آیت بِشْر منافق کے متعلق نازل ہوئی جس کا ایک یہودی سے زمین کے بارے میں جھڑا تھا جس میں یہودی سے تھا اور من فق جھوٹا۔ سب جانتے تھے کہ جنابِ مصطفیٰ (صَلَّی اللهُ تَعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمُ) کی عدالت حق و صدافت کی عدالت ہے اس لیے یہودی نے حضور (صَلَّی اللهُ تَعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمُ) سے فیصلہ کرانا چاہا۔ گر من فق نے کعب بن آشر ف یہودی سے فیصلہ کرانے کی خواہش کی۔ اس موقعہ پریہ آیت نازل ہوئی۔

نے کعب بن آشر ف یہودی سے فیصلہ کرانے کی خواہش کی۔ اس موقعہ پریہ آیت نازل ہوئی۔

(۲۹ کے) اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے ایک: یہ کہ حضور (صَلَّی اللهُ تَعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمُ) کو اپنا حاکم نہ مانا کُرُونکہ رب نے بِشْر پر کفر کا فتو کی ایس لیے دیا کہ اُس نے حضور (صَلَّی اللهُ تَعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمُ) کو اپنا حاکم نہ مانا۔

دوسرے: یہ کہ من فق کلمہ گو اگرچہ قومی مسلمان تو ہیں مگر مذہبی مسلمان نہیں جیسے آج کل مسلمانوں کے بہت سے مُر تَد فرقے۔

| 4          | رَسُولِ۔  | 9     | اللهِ   | اِلَى   | دعوا           | إذًا    | é      |
|------------|-----------|-------|---------|---------|----------------|---------|--------|
| 8          | رَسُولِ   | و     | الله    | اِلَى   | دُعُوا         | إذا     | ١٩     |
| اس (کے)    | رسول (کی) | اور   | الله    | طرف     | بلائے جائیں وہ | جب      | اور    |
| كه رسول ان | رف_(۷۵) _ | کی طب | کے رسول | ر اسس ۔ | حب ئيس الله او | ، بلائے | اور جب |

#### تمسير:

(40) اس سے معلوم ہوا کہ حضور (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمْ) كَى بارگاه ، رب (عَزُوجَلَّ) كى بارگاه ہے۔ ان كے ہال حاضرى، رب (عَزُوجَلَّ) كے حضور حاضرى ہے كيونكہ انہيں حضور (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمْ) كى طرف بلايا گيا تقال جِنے رب (عَزُوجَلَّ) نے فرمايا: "الله و رسول كى طرف بلايا گيا" نيز حضور (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمُ اللهُ تَعَالَى عَنَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمُ اللهُ وَعَرَدَ مَنْ مُورُنَا مِنَ اللهُ تَعَالَى عَنَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمُ ) كے حكم سے منہ مور ناہے۔ مور دور الله الله و تعالى عَنْهِ وَاللهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَنْهُ وَ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ وَ عَنْهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَال

| مُمْ  | مِّنْــ | فريق     | إذا      | هُمْ     | بيث    | يَخُكُمَ        | اِــ  |
|-------|---------|----------|----------|----------|--------|-----------------|-------|
| هُمُ  | مِّنْ   | فَرِيقَ  | إذا      | هُمُ     | بَيْنَ | يَحْكُمَ        | لِ    |
| أن(ش) |         | ایک فرقه | (تو)جبھی | اُن (کے) | ورمیان | فيصله فرمائے وہ | تا كە |
| فريق  | ایک     | ان کا    | جبجي     | تو       | فرمائے | فيسله           | مبيں  |

| يأثؤا      | الْحَقُّ | و و<br><del>9 م</del> | ڗۜ  | يَّكُنُ | اِنْ  | 5   | مُّعْرِضُوْنَ ﴿     |
|------------|----------|-----------------------|-----|---------|-------|-----|---------------------|
| يأثوا      | الْحَقَّ | هُمُ                  |     | يَّكُنّ | رَانَ | 5   | مُعْرِضُونَ         |
| آتے ہیں وہ | 3        | أك                    | كيك | 'n      | اگر   | اور | منہ پھیرنے والے ہیں |
|            |          |                       |     | // /    |       |     |                     |

سنے پھیسے حبانا ہے۔ اور اگر اُن کی ڈِ گری ہو (ان کے حق مسیں فیصلہ ہو) تو اسس

| مَّرَضٌ    | فِي     | قُلُوْبِ | ڔۣ۫ؿ  | 1 (   | مُنْعِنِينَ ﴿  | <u>م</u>  | اِلَيُ |
|------------|---------|----------|-------|-------|----------------|-----------|--------|
| مُّرَضٌ    | هِمْ    | قُلُوْبِ | نِيْ  | T     | مُنْعِنِيْنَ   | نع        | ال     |
| بیاری (ہے) | ان (کے) | ولوں     | میں   | کیا   | مانتے ہوئے     | اس (کی)   | طرف    |
| بیماری ہے  | ر میں   | کے دلول  | يا ان | 4) كر | ) مانتے ہوئے(۲ | رونہ آئیں | کی طب  |

### تمسير:

(۲۶) یعنی من فقول کا بیہ حال ہے کہ جس مقدّمہ میں وہ جھوٹے ہوتے ہیں اس میں الله (عَوَّوَجُلُّ) کے حبیب (صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَدَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمُ) کو حاکم نہیں مانتے اور جس مقدّمہ میں وہ سیجے ہوتے ہیں اس میں وَوڑتے ہوئے حضور (صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَدَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمُ) کی بارگاہ میں فیصلہ کے لیے آجاتے ہیں، وہ اپنے نفس کے پیروکار ہیں، یہی حال آج کل کے اُن مسلمانوں کا ہے جو اِسلام کو اپنی خواہش نفس کے لیے استعال کرتے ہیں۔

| عُثّا | يُحِيْف     | آڻ     | يَخَافُوْنَ | أمُر | ا رُتَابُوٓا     | أمِ |
|-------|-------------|--------|-------------|------|------------------|-----|
| عْدًا | يَّحِيْف    | آن     | يَخَافُونَ  | أمُر | ارْتَابُوۤا      | آمِ |
| الله  | ظلم کرے گا  | ىيە كە | ڈرتے ہیں وہ | يا   | فنك ركھتے ہيں وہ | ‡C  |
| ان پر | الله و رسول | یں کہ  | ىي ۋرتے     | ا    | _ رکھے ہیں       | (j) |

| لِمُوْنَ ﴿ | الظ     | هُمُ | أوللبك | بَلُ | b &_    | رَسُوْكُ | 5    | جم  | عَلَيْـ |
|------------|---------|------|--------|------|---------|----------|------|-----|---------|
| بِبُونَ    | الظُّلِ | 9.00 | أوللبك | بَلُ | لان     | رَسُوْلُ | وَ   | 191 | عَكَىْ  |
| ا بير      | ظالم    | وہی  | وه لوگ | بلكه | أس (كا) | رسول     | اور  | ان  | 1,      |
| اين(۷۸)    | ظالم    | ہی   | نۇد    | 89   | 22)بلکہ | گ(ـــ    | لریں |     | ظلم     |

#### تفسير:

(۷۷)معلوم ہوا کہ جو نبی کو ظالم کہے وہ خدا کو ظالم کہتا ہے۔ بیہ بھی معلوم ہوا کہ جیسے رب تعالیٰ کا ظلم کرنا مُحالِ

عقلی ہے ایسے ہی حضور (صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمْ) کا ظلم کرنا مُحالِ عقلی ہے کیونکہ ایک ظلم کورب نے اپنی اور رسول کی طرف نِسبت فرمایا۔ وہ سیّے، اُن کا رب سیّا، جوحضور (صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمْ) پربدگمانی کرے وہ رسول کی طرف نِسبت فرمایا۔ وہ سیّے، اُن کا رب سیّا، جوحضور (صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمْ) کا ذکر الله (عَوْدَ جَلُّ) کے ذکر رب (عَوْدَ جَلُّ) پَر کرتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ رسول (صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمْ) کا ذکر الله وعَوْدَ جَلُّ کے ماتھ سنت البیہ ہے۔ لہذا یہ کہہ سکتے ہیں کہ الله ورسول بَعلا کریں۔ الله ورسول نعتیں دیتے ہیں۔ (عَوْدَ جَلُّ وَصَلَّى اللهُ تُعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمْ)

(۷۸) بینی ان منافقوں کو بیہ خوف نہیں کہ رسولُ الله (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمُ كَا فَيصله فرمائيں گے بلکہ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمُ كَا فَيصله مارے انہیں اپنے منعلِّق بقین ہے کہ اس مقدّمہ میں ہم ظالم ہیں، حضور (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمُ) كا فيصله ہمارے خلاف ہوگا۔ اس ليے حضور (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمُ) كی طرف نہیں آئے۔

| • • • | اِلَى  | دُعُوا         | إذًا  | الْمُؤْمِنِيْنَ  | قَوْلَ  | ঠার্চ         | اِنْهَا                                    |
|-------|--------|----------------|-------|------------------|---------|---------------|--------------------------------------------|
|       | اِلَى  | دعوا           | إذا   | الْمُؤْمِنِيْنَ  | قَوْلَ  | کان           | اِنْتِا                                    |
|       | طرف    | بلائے جائیں وہ | جب    | ایمان دالوں (کی) | بات     | ~             | اِنْکُمَا<br>اِنْکُمَا<br>سوائے اس کے نہیں |
| :     | حبائيں | سرفنس بلائے    | کی طب | ب الله اور رسول  | ں ہے جب | <u></u> تو يه | مسلمانوں کی بار                            |

| <u>م</u> م | بين    | ځکم            | لي    | d     | رَسُوْلِـ | 5    | اللهِ |
|------------|--------|----------------|-------|-------|-----------|------|-------|
| هُمُ       | وَيُن  | يَحْكُمَ       | لِ    | 8     | رَسُوْلِ  | وَ   | طِتّا |
| اُن(کے)    | ورميان | فيصله فرمائےوہ | تا کہ | اس(ك) | رسول(کی)  | أور  | الله  |
| عسرض       | ئے تو  | له فرما        | فيس   | مـين  | ان        | رسول | کہ    |

|   | الْمُفلِحُونَ  | هم       | أوللِّيكَ | وَ    | أطَعُنَا ال    | 5   | سَبِغْنَا | يَّقُوْلُوْا | أق     |
|---|----------------|----------|-----------|-------|----------------|-----|-----------|--------------|--------|
|   | الْمُقْلِحُونَ | هُمُ     | أوللإك    | و     | أطَعْنَا       | 9   | سَبِعْنَا | يَّقُوْلُوْا | آڻ     |
|   | فلاح پائے والے | و ہی ہیں | ىيەلوگ    | اور   | تھم مانا ہم نے | اور | شنا ہم نے | کہیں وہ      | ىيە كە |
| ( | کو پنچے(۷۹     | _ مراد   | ہی لوگ    | اور . | حتم مانا       | اور | سنا       | ہم نے        | کریں   |

پیش کش: **مجلس المدینة العلمیة** (دعوت إسلام)

(49) اس سے معلوم ہو اکہ تھم پیغیبر میں عَقْل کو دَ خُل نہ دو کہ اگر عقل نہ مانے تو قُبول نہ کرو۔ بلکہ جیسے بیار اینے کو عکیم کے سُپُر د کر دیتا ہے ایسے ہی تم اپنے کوان کے سپر د کر دو۔

سچوں کا بادشاہ یقیناً سچاہے۔

|   | يَخْشَ | وَ  | ٤_     | رَسُوْكَ  | 5   | ه الله | يُطِع     | مَنْ       | 5   |
|---|--------|-----|--------|-----------|-----|--------|-----------|------------|-----|
| • | يَخُشَ | وَ  | *      | رَسُوْلَ  | و   | الله   | يُطع      | مَنْ       | وَ  |
|   | ڈرے وہ | أور | اس (ک) | رسول (کا) | اور | الله   | تحکم مانے | <i>9</i> . | اور |

اور جو حسم مانے الله اور اسس کے رسول کا اور الله سے ڈرے

| الْفَائِرُونَ ﴿ | هُمُ     | وللبيك | فَا | مِ                  | يَتُقُــ | 5   | عثاً ا       |
|-----------------|----------|--------|-----|---------------------|----------|-----|--------------|
| الْفَائِزُوْنَ  | هم       | أوللإك | ن   | Ř                   | يَتَّقَ  | وَ  | ط <b>ت</b> ا |
| مراد پائے والے  | وی (بین) | ىيەلوگ | نو  | اس (کی نافر مانی)سے | بيچ ده   | اور | الله (ے)     |
| (۸۰) سین (۸۰)   |          | 4.     |     |                     |          |     |              |

#### تمسير

(۸۰) جیسے قابل طبیب کی دَوافائدہ کرتی ہے بیار کی سمجھ میں آئے یانہ آئے ایسے ہی حُضور (صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمْ اللهِ عَلَى اللهِ وَسَلَمْ اللهِ وَسَلَّمْ اللهِ وَسَلَّمْ اللهِ وَسَلَّمْ اللهِ وَسَلَّمْ اللهِ وَسَلَّمْ اللهِ وَسَلَّمْ اللهِ عَلَى اللهِ وَسَلَّمْ اللهِ وَسَلَّمْ اللهِ عَلَى اللهِ وَسَلَّمْ اللهِ اللهِ وَسَلَّمْ اللهِ وَسَلَّمْ اللهِ وَسَلَّمْ اللهِ وَسَلَّمْ اللهِ وَسَلَّمْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ 
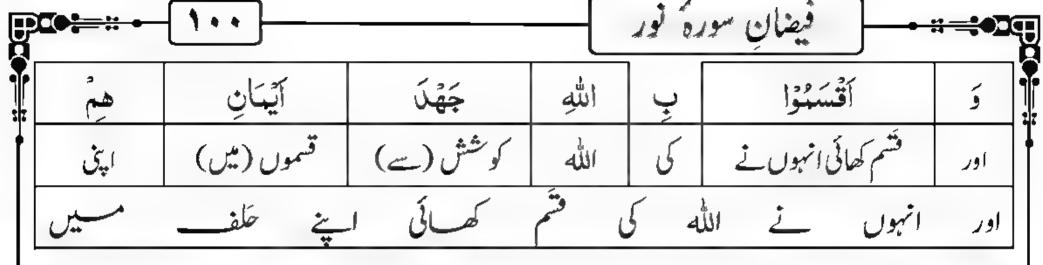

| قُل                                                                         | يَحْمُ جُنَّ ط    | ك     | ه م   | اَمَرْتَـ    | كَبِنْ |       |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|-------|--------------|--------|-------|--|--|--|--|
| قُل                                                                         | يَخْمُجُنَّ       | ひ     | هم    | اَمَرْتَ     | اِن    | J     |  |  |  |  |
| فرماد يبحيئ                                                                 | ضر ور ٹکلیں گے وہ | البته | انہیں | تحكم كريگاتو | اگر    | البته |  |  |  |  |
| عَدْ كَى كُوسْ سے كه اگرتم أنهيں حسكم دو كے تو وہ ضرور جہاد كو نكليں كے(١٨) |                   |       |       |              |        |       |  |  |  |  |

### تمسير:

(۸۱) منافقین فتمیں کھا کھاکر کہا کرتے تھے کہ اب جب بھی جِہاد ہو گاہم ضرور شرکت کریں گے۔ مگر وَفْت پر کُھوٹے بہانے بنا کر رہ جاتے تھے۔ اس آیت میں اس کا ذکر ہے ، معلوم ہوا کہ بہت فقمیں کھاکر اپنااعتبار جَمَانا کُھوٹے بہانے بنا کر رہ جاتے تھے۔ اس آیت میں اس کا ذکر ہے ، معلوم ہوا کہ بہت فقمیں کھاکر اپنااعتبار جَمَانا کہ منافقوں کاکام ہے۔ مومِن کو یِفضلہ تعالیٰ قَسموں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔

| الله       | اِٿ   | مَّعْرُوْفَةٌ ا | طَاعَةٌ              | تُقْسِمُوْا * | ړ   |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|-------|-----------------|----------------------|---------------|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| عثا ا      | اِٿ   | مَّعْرُوْفَكُ ۗ | طَاعَةٌ              | تُقْسِبُوا    | , K |  |  |  |  |  |  |  |
| الله       | شحقتن | موافق شرع       | فرمانبر داری (چاہیے) | فتتمين كهاؤتم | ڼ   |  |  |  |  |  |  |  |
| علًّا (۱۲) |       |                 |                      |               |     |  |  |  |  |  |  |  |

#### تفسير:

(۸۲) لیعنی اینے قول کو اپنے عمل سے سچا کر دِ کھاؤ قسموں سے سچا کرنے کی کوشش نہ کرو۔اس بار گاہ میں عمل دیکھے جاتے ہیں نہ کہ محض زبانی دعوے۔

| تعبير بها لعُمُلُون ﴿ قُلْ أَطِيْعُوا اللهُ وَ أَطِيْعُوا | أطِيْعُوا | 5 | الله | أطِيْعُوا | قُلُ | تَعْمَلُونَ | بِہَا | خَبِيْرٌ |
|-----------------------------------------------------------|-----------|---|------|-----------|------|-------------|-------|----------|
|-----------------------------------------------------------|-----------|---|------|-----------|------|-------------|-------|----------|

| { |            | 1 7  |           |           | $\overline{}$ | 13 012 (     | ليصان      | <del></del> |  |  |
|---|------------|------|-----------|-----------|---------------|--------------|------------|-------------|--|--|
| 7 | اَطِيْعُوا | وَ   | الله      | أطِيْعُوا | قُلُ          | تَعْبَلُوْنَ | بِہَا      | خَبِيرٌ     |  |  |
| • |            | اور  | الله (کی) | اطاعت کرو | فرماد يجيئ    | کرتے ہوتم    | (اس کو) جو | جانتا ہے    |  |  |
|   | کا اور     | الله | سيم مانو  | مرماؤ ح   | ہو تم         | تم کرتے      | ہے جو      | حانتا       |  |  |

| مِ       | عَلَيْهِ                                                               |                  |            | تَوَلَّوْا فَـاِئْمَا |     |           | الرَّسُوْلُ " |  |  |  |  |  |
|----------|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------|-----|-----------|---------------|--|--|--|--|--|
| 188      | عَلَىٰ                                                                 | راتا             | ن          | تكوكوا                | ان  | ژ٠        | الرَّسُولَ    |  |  |  |  |  |
| أس       | 4                                                                      | سوائے اس کے نہیں | <b>ت</b> و | منه چیم وتم           | اگر | <i>\$</i> | رسول (کی)     |  |  |  |  |  |
| ۽ جو اسس | حسكم مانو رسول كا(٨٣) بھسر اگرتم من پھيرو تو رسول كے ذمہ وہى ہے جو اسس |                  |            |                       |     |           |               |  |  |  |  |  |

(۸۳) یعنی الله و رسول (عَدَّوَ جَنَّ وَصَلَّى الله تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمْ) مُطاعِ مُطلَق الله و سول (عَدَّ الله تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمْ) مُطاعِ مُطلَق بین ان کا ہر حکم بہر حال ماننا ضروری ہے آپ کے سوا اور بندے کی اِطاعت مطلقاً لازم نہیں بلکہ جائز حکم قابلِ اِطاعت بین، ناجائز نا قابلِ اِطاعت بی بخی خیال رہے کہ اِطاعت الله تعالیٰ کی بھی ہوگی رسول الله (صَلَّی الله تعالیٰ کی بھی اور حاکم وعالم کی، مگر اِتّباع صرف اِطاعت الله تعالیٰ کی بھی ہوگی ہو تہ دوسرے بندے کی اِطاعت کے معنی بین حکم حضور (صَلَّى الله تعالیٰ کی بھو تہ دوسرے بندے کی اِطاعت کے معنی بین حکم ماننا، اتباع کے معنی بین کسی کے سے اَعمال کرنا۔ اس لیے قر آن مجید نے ایک جگہ فرمایا: ﴿ فَاتَّ مِعُونِ ﴾ ہم الله تعالیٰ کی اِتباع نہیں کرسکتے۔وہ دان رات ہر اروں کو موت دیتا ہے اگر ہم ایک کو قتل کر دیں تو مصیبت آ جاوے۔

|   | حُبِلْتُمْ ط              | مّا         | کُمُ    | عَكَيْ | ź       | حُيِّلَ      | مَا     |
|---|---------------------------|-------------|---------|--------|---------|--------------|---------|
|   | حُيِّلْتُمْ               | Lis Control | كُمْ    | عَكَيْ | وَ      | حُيِّلَ      | ما      |
|   | لازم کیے گئے تم /اُٹھوائے | s. (b)      | تم (ہے) | 14     | اور     | لازم کیا گیا | 9. (09) |
| • | پوچھ تم پر رکھا گیا       | جسس کا      | ~ es    | تم پ   | ۱۸) اور | کیا گیا(۲    | پ لازم  |

(۸۴) یعنی صرف تبلیغ، وہ تمہاری ہدایت کے ذِملہ دار نہیں۔اگرتم سب کا فرر ہو تو اُن کا پچھ نہیں بگڑتا۔

| مَا    | 5       | تَهْتَدُوْا " | ช้      | تُطِيْعُو             | اِنْ   | وَ     |
|--------|---------|---------------|---------|-----------------------|--------|--------|
| مَا    | 5       | تَهْتَدُوُا   | క       | تُطِيعُو              | اِن    | وَ     |
| نہیں   | اور     | راه پاؤگ      | أس (کی) | فرمانبر داری کروگے تم | اگر    | اور    |
| (10) _ | راه پاؤ |               | ری کرو  | کی فرمانسبسردا        | ر رسول | اور اگ |

#### تفسير:

(٨٥) السسے معلوم ہوا كہ ہدايت حضور (صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمْ) كى إطاعت پر مُنْحُصِر ہے۔ صِرف ان كى

پیروی سے ہدایت مِل سکتی ہے۔

| الُمُرِينُ       | الْبَلْغُ | اِلَّا   | الرَّسُوْلِ | عَلَى    |  |
|------------------|-----------|----------|-------------|----------|--|
| الْمُدِينَ       | الْبَلْغُ | الا      | الرَّسُولِ  | عَلَى    |  |
| ظاہر             | يهنجادينا | مگر      | رسول        | 4        |  |
| پېنچپا دبينا(۸۲) | صاوئ      | نہیں مگر | کے ذمہ      | اور رسول |  |

# تفسیر:

(۸۲) لین ان کے ذِمّہ تمہاری ہدایت نہیں۔ اگرتم سب کا فرر ہوتو بھی ان کا پچھ نہیں بگڑتا۔ کیونکہ وہ اپنا فرض اداکہ حک

| عَبِلُوا         | ź   |          | مِنْكُمُ | امَنُوا    | الَّتِيْنَ | عُثًّا ا | وَعَكَ   |
|------------------|-----|----------|----------|------------|------------|----------|----------|
| عَبِلُوا         | وَ  | كُمْ     | مِنْ     | امَنُوَا   | النين      | عُمّاً   | وُعُدُ   |
| کام کیے انہوں نے | أور | تم (میں) | سے       | ایمان لائے | أن كوجو    | اللهنے   | وعده ديا |
| سے ایمیان        | Ĺ   | مير      | ي تم     | ن کو ج     | ه دیا ا    | نے وعسار | الله على |

| كتا            | الأرْضِ                                                               | ڣ   | ه و<br>هم | بُسْتَخُ لِ فَتَ   | لَيَ   | الطلحت      |  |  |  |  |  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------|--------|-------------|--|--|--|--|--|
| کټا            | الْأَرْضِ                                                             | رق  | هم        | يَسْتَخْلِفَنَّ    | J      | الصِّلِحْتِ |  |  |  |  |  |
| جيسے           | ز مین                                                                 | میں | أنهيس     | ضرور خلیفه بنائیگا | البنته | <u> </u>    |  |  |  |  |  |
| ر گا (۸۸) جیسی | لا پران اچھ کام کژ (۸۸) خون انہیں :میسین میسین جنابذوں پر گا(۸۸) جیسی |     |           |                    |        |             |  |  |  |  |  |

(٨٤) شاكِ نُزول: حضور (صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمْ) في الرّاس الله مكرّمه مين تبليغ فرمائي اور صحابه كرام (دِصْوَانُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ) نے كفاركى إيذائيل برداشت كيں، پھرجب مدينه منوّره كى طرف ہجرت فرمائى تو کفارِ ملّہ نے بہاں بھی مسلمانوں کو چین سے بیٹھنے نہ دیا۔ ہمیشہ اعلانِ جنگ دیتے رہے جس سے صحابہ کرام (دِضْوَانُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ) مروفت خطرے ميں رہتے تھے۔ ايک صحابي (رَضِوَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ) نے عرض كياكه كيا مجھی ایسا وفت بھی آئے گاجب ہم کو آئن ہو گا؟، تب یہ آبیتِ کریمہ اُتری۔

(٨٨) خلافت سے مراد نیابت رسول الله (صَلَى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمْ) جـرب (عَزَوَجَلَّ) ظاہرى نيابت ظاہرى خُسفاءِ راشدين (دِهْوَانُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ أَجْمَعِيْنَ) كو مَر حَمت فرمائ كاراور خلافت باطني نمام اولياء الله كوراس سے معلوم ہوا کہ خُلفاءِ راشدین (دِخْوَانُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ أَجْمَعِيْنَ) صالحين، مُتَقَى ہيں۔ كيونكہ خلافت دينے كاوعدہ متّفيوں سے تھااور انہیں رب (عَزْدَجَلَّ) نے خلافت دی تومعلوم ہوا کہ وہ اس کے آبل تھے۔

| بُمَكِنَتَ                                        | كَيْبَكِّنَ |     | قَبْلِ هِمْ " |             | الَّنِيْنَ مِنْ |                | اشتَخْلَفَ         |  |  |
|---------------------------------------------------|-------------|-----|---------------|-------------|-----------------|----------------|--------------------|--|--|
| يُتَكِّنَّ                                        | J           | وَ  | نع            | قَبُلِ      | مِن             | الزين          | اسْتَخْلَفَ        |  |  |
| ضرور مضبوط کرے گا                                 | البته       | اور | أن            | الملك (عقر) | ے               | ان لو گوں کوجو | خلیفہ بنایا اُس نے |  |  |
| ان سے پہلوں کو دی(۸۹) اور ضرور ان کے لئے جمادے گا |             |     |               |             |                 |                |                    |  |  |

(۸۹) جیسے بنی اسرائیل کوہلاکت فرعون کے بعد مِصروشام کی خلافت مَرْ حَمَت فرمائی۔

ان کا وہ دین جو ان کے لئے پہند فرمایا ہے۔

| ه-مُ  | خُوْفِ_ | بغدِ | مِّنْ | و <u>و</u><br><del>8 م</del> | يُبَ بِّلِنَّا  |        | 5   |
|-------|---------|------|-------|------------------------------|-----------------|--------|-----|
| هِمْ  | خُوْفِ  | بغر  | مِّنْ | هُمُ                         | ؽڹڐؚڬؾۧ         | J      | وَ  |
| أن(ك) | خوف(کے) | 25.4 | -     | أن (ك حالت كو)               | ضروربدل دے گاوہ | البنته | اور |
| 9     | خون     | لمے  |       | _                            | مرور ان         | ò      | اور |

|   | ېئ                                                                  |      | يُشْرِ كُوْنَ       | Ý    | ڹؽ   | يَعُبُّدُوْنَ    | آمُنًا " |  |  |  |  |
|---|---------------------------------------------------------------------|------|---------------------|------|------|------------------|----------|--|--|--|--|
|   | ئ                                                                   | ٠٠(  | يُشْرِاكُونَ        | Ý    | نِ   | يَعُبُدُونَ      | آمُنّا   |  |  |  |  |
| • | یرے                                                                 | ساتھ | شریک تھہرائیں گے وہ | تبين | میری | عبادت کریں گے وہ | امن (سے) |  |  |  |  |
|   | امن سے بدل دے گا(۹۰) مسیری عبادے کریں مسیراسٹریک کسی کونہ تھہدرائیں |      |                     |      |      |                  |          |  |  |  |  |

#### تمسير

(۹۰) چنانچہ رب (عَرَّدَ عَلَى الله عَهدِ صدیقی و فاروقی میں رُوم وفارَس کے مُلک فتح ہوئے اور مشرق و مغرب میں اِسلام پھیل گیا۔ عہدِ صدیقی (رَضِیَ اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ) دو برس تین ماہ، خلافتِ فاروق (رَضِیَ اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ) دو برس تین ماہ، خلافتِ فاروق (رَضِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْهُ) وار مغرب میں اِسلام پھیل گیا۔ عہدِ صدیقی (رَضِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْهُ) بار ہ سال، خلافتِ حیدری (رَضِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْهُ) چار سال نوماہ، اِمام حَسَن (رَضِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْهُ) کی خِلافت جے ماہ ہوئی۔

| الْفْسِقُونَ ١ | هم         | <b>و</b> لَيْكِ    | نَا        | <b>ڏ</b> لِكَ | بَعْدَ | كُفَرَ    | مَنْ     | ا و | شَيْعًا ﴿ |
|----------------|------------|--------------------|------------|---------------|--------|-----------|----------|-----|-----------|
| الْفْسِقُونَ   | <b>4</b> 8 | <u>اُولَٰنِ</u> كَ | ؽ          | ذٰلِكَ        | بَعْدَ | كفر       | مَن      | و١  | شَيْعًا   |
| نافرمان ہیں    | وبى        | وه لوگ             | <b>ت</b> و | اس(کے)        | بعد    | ناشکری کی | (وہ)جسنے | اور | سسی کو    |

104

پیش ش: **مجلس المدینة العلمیة** (وعوت إملای)

فيضانِ سورة نور الله المان سورة نور

اور جو اسس کے بعد ناسٹکری کرے تو وہی لوگ ہے جسم ہیں(۹۱)

#### تمسير:

(۹۱) یعنی اِن فُتوحات واَمْن کے وعدے اِس بِناء پر ہیں کہ بیہ لوگ عقائد واَعمال میں دُرست رہیں۔ چنانچہ اِن بزر گوں نے اِستقامت فی الدِّین کی مِثال قائم فر مادی۔اور رب تعالیٰ نے اپناوعدہ کماحَقٌہ پورا فرمایا۔

# سوالات

- (١) كباحضور (صَلَى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمْ) تمام مخلوق كى تنبيح ملاحظه فرمار بي بين؟
  - (٢) ہر جانور اِختیاری شبیح پڑھتاہے یا اِضطراری شبیح؟
    - ا کیا آسانوں پربرف کے پہاڑہیں؟
      - (س) كيابادل خود ياني بن كربرستام
    - (۵) رات ودن کی تبریلی میں کیانصیحت ہے؟
- (٢) زمين پر چلنے والے ہر جانور كوخالق كائنات (عَرْدَجَلٌ نے پانى سے پيدافرماياكياس قاعدے سے كوئى مشتنیٰ بھی ہے؟
  - (2) پیٹ کے بل کو نسے جانور چلتے ہیں؟
  - (٨) كياجنّات بهي إنسانوں كى طرح دو پاؤں سے چلتے ہيں؟
    - (٩) كياچار ہاتھ ياؤل والى مخلوق انڈے ويق ہے؟
  - (١٠) حضور (صَلَى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمْ) كوا يِناحا كم شهانا كيابٍ؟
  - (۱۱) إسلام كوا پئي خوائشِ نفس كيليّ استعمال كرناكس كي علامت ہے؟
    - (۱۲) كيا حكم پينجير ميں عَقْل كو دَخْل ہے؟
    - (۱۳) بہت شمیں کھاکر اعتبار جماناکس کی نشانی ہے؟

(۱۴) إطاعت اور إتباع ميس كيا فرق ہے؟

(۱۵) خلافت صدیقی و فاروقی و عثانی و حَیدری (دِ خَوانُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ أَجْمَعِيْنَ) كَتَنَا عرصه ربى نيز خلافت سيّدنا إمام حَسَن (رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ) كَتْنِي ماه ربى ؟

(۱۲) درج ذیل آیت کاشان نزول بیان کریں؟

﴿ وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ المَنُوا مِنْكُمُ وَعَمِلُوا الطَّلِحُتِ لَيَسْتَخُلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ " وَ لَيُمَكِّنَ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَخِي لَهُمُ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنَّ بَعْدِ خَوْفِهِمُ آمُنَّا ﴾ (النور: ٥٥)

جاری از صفحہ 41

... بہوبن کر رہنے کا زمانہ بالکل بھول جاتی ہے اور اپنی بہو سے ضرور لڑائی کرتی ہے اور اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ جب تک لڑکے گی شادی نہیں ہوتی۔ سوفیصدی بیٹے کا تعلق مال ہی ہے ہوا کرتا ہے۔ بیٹاا پنی ساری کمائی اور جو سامان بھی لاتا ہے وہ اپنی ماں ہی کے ہاتھ میں دیتا ہے اور مرچیز ماں ہی سے طلب کر کے استعمال کرتا ہے اور دن رات سینکڑوں مرتبہ امال۔امال کہہ کربات بات میں مال کو پکارتا ہے۔اس سے ماں کا کلیجہ خوشی سے پھول کر سیر بھر کا ہو جایا کرتا ہے اور مال اس خیال میں منٹن رہتی ہے کہ میں گھر کی مالکن ہوں۔اور میراپیٹر میرا فرماں بردار ہے کیکن شادی کے بعد بیٹے کی محبت ہیوی کی طرف رخ کر لیتی ہے۔ اور بیٹا کچھ نہ پچھ اپنی بیوی کو دینے اور پچھ نہ پچھ اس سے مانگ کر لینے لگتا ہے تو ماں کو فطری طور پر بڑا جھ کا لگتا ہے کہ میر ابیٹا کہ میں نے اس کو پال پوس کربڑائیا۔ اب یہ مجھ کو نظر انداز کرکے اپنی بیوی کے قبضہ میں چلا گیا۔ اب امال۔ امال پکار نے کی بجائے بیٹم بیٹم پکارا کرتا ہے۔ پہلے اپن کمائی مجھے دیتا تھا۔ اب بیوی کے ہاتھ سے مرچیز لیو دیا کرتا ہے۔ اب گھر کی مالکن میں نہیں رہی اس خیال ہے مال پر ایک جھلاہٹ سوار ہو جاتی ہے اور وہ بہو کو حذبہ حسد میں اپنی حریف اور مدمق بل بنا کراس سے لڑائی جھکڑا کرنے لگتی ہے اور بہومیں طرح طرح سے عیب نکالنے لگتی ہے اور قشم قشم کے طعنے اور کوسنے دیناشر وع کر دیتی ہے بہوشر وع شرِ وع میں تو یہ خیال کرکے کہ یہ میرے شوم کی مال ہے کچھ دنول تک جب رہتی ہے مگر جب ساس صدیے زیادہ بہوکے حلّق میں انگلی ڈالنے لگتی ہے تو بہو کو بھی پہلے تو نفرت کی متلی آنے لگتی ہے پھر وہ بھی ایک دم سینہ تان کرساس کے آگے طعنوں اور کوسنوں کی تے کرنے لکتی ہے اور پھر معالمد بڑھتے بڑھتے دونوں طرف سے ترکی برترکی سوال وجواب کا تبادلہ ہونے لگتا ہے بہاں تک کدمی بوں کی بمباری شروع ہو جاتی ہے۔ پھر بڑھتے بڑھتے اس جنگ کے شعلے ساس اور بہوکے خاندانوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ اور دونوں خاندانوں میں بھی جنگ عظیم شروع ہوجاتی ہے۔ میرے خیال میں اس لڑائی کے خاتمہ کی بہترین صورت یہی ہے کہ اس جنگ کے تینوں فريق يعنى ساس البهو اور بينًا تينول اين اين عقوق وفرائض ادا كرنے لكيس تو ان شاء الله تعالى بميشه كے لئے اس جنگ كا فرتمه يقيني ب ان تینوں کے حقوق وفرائض کیا ہیں؟ان کو بغور پڑھو۔ساس کے فرائض: میرسال کابد فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنی بہو کواپنی بیٹی کی طرح سمجھے اور سر معاملہ میں اس کے ساتھ شفقت و محبت کا برتاؤ کرے اگر بہو سے اس کی کمشی یا نا تجربہ کاری کی وجہ سے کوئی غلطی ہو جائے تو طعنے مارنے اور کوسنے دینے کے بجائے اخلاق و محبت کے ساتھ اس کو کام کا صحیح طریقہ اور ڈھنگ سکھائے اور جمیشہ اس کا خیال رکھے کہ یہ کم عمر اور نا تجربہ کار لڑکی اپنے مال باپ سے جدا ہو کر ہمارے گھر میں آئی ہے اس کے لئے یہ گھر نیا اور اس کا ماحول نیا ہے اس کا یہاں ہم رے سوا كون بي؟ اگر بم في اس كادل.... (جاري ہے، بقیہ صفحہ 127ي)

فيضان سورة نور

### بابنهبر ③

| الزَّكُولَا | اتُوا | 5         | الصَّلُوةَ | أقِيْمُوا  | وَ  |
|-------------|-------|-----------|------------|------------|-----|
| الزَّكُوةَ  | اتُوا | 5         | الصَّلُوةَ | أقِيْمُوا  | وَ  |
| زكوة        | دوتم  | اور       | نماز       | قائم كروتم | اور |
| ز کوة دو    |       | ر کھو اور |            | نمساز برپا | اور |

|   | تُرْحَكُوْنَ | لعَــلَّكُمْ |               | الرَّسُوْل  | أطِيْعُوا          | 5     |
|---|--------------|--------------|---------------|-------------|--------------------|-------|
|   | تُرْحَمُونَ  | كُمْ         | لَعَلَّ       | الرَّسُوْلَ | اَطِيْعُوا         | وَ    |
| • | رحم کیے جاؤ  | تم           | اس امید پر که | رسول (کی)   | فرمانبر داری کروتم | اور   |
|   | ي رحم ہو     | ž 2 2        | اسس امید      | ری کرو(۹۲)  | سول کی فرمانسبسردا | اور ر |

### ا تفسیر:

(۹۲) اس سے دومسکے معلوم ہوئے، ایک: یہ کہ نماز وزکوۃ کے ساتھ حضور (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمْ) کی فرمانبر داری بھی لازم ہے۔ صرف اِن اَعمال پر بھروسہ کرکے حضور (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمْ) سے بے نیاز نہ ہو جاؤ۔ دوسرے: یہ کہ حضور (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمْ) کی اِطاعت مطلقاً (یعنی بر حال میں) واجب ہے خواہ وہ تحکم (بظاہر) عَقَل و قر آن کے مطابِق ہو یانہ ہو (۱)، اِسی لیے حضرت علی (رَضِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ) کو فاطمہ زَبر ا (رَضِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ) کو فاطمہ زَبر ا (رَضِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ) کو فاطمہ زَبر ا (رَضِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ)

(1)... بیہ بات مفسر (عَدَیْدِ الدَّعْمَدُ) نے بطورِ فرضِ محال کہی ہے اور اس سے إطاعت میں مبالغہ مقصود ہے، ورنہ یہ ممکن ہی نہیں کہ سیّد المعصومین کا کوئی قول و فعل قر آن کے خلاف ہو کیونکہ حضور (عَکیْدِ السَّلَام) کا کسی فعل سے منع کرنا یا اسکے کرنے کا حکم دینا دراصل حکم قر آنی وعین شریعت ہے۔ رب فرما تاہے: ﴿وَمَا الْاسُولُ فَخُذُوهُ وَ وَمَا نَهْدُ کُمْ عَذَهُ فَ نَتَهُوٰ ﴾ ،الہذا حضرت علی (رَضِی اللهُ تَعَیٰ عَنْهُ) پر دوسری شادی کی ممنوعیت ﴿فَائِکُوْنَا مَا طَابَ لَکُمْ مِّنَ البِّسَاءِ مَثْنَی وَثُلْثَ وَرُبْعَ ﴾ کے خلاف نہیں۔ فرض کو فرض کرلینا اور مان لینا جیسے یہ قول: "اگر (بالفرض) دو خدا ہوتے تو کا کنات تباہ ہوج تی "، دو خدا کا ہوت کے اس علی علی اس علی علی کو فرض کرلینا اور مان لینا جیسے یہ قول: "اگر (بالفرض) دو خدا ہوتے تو کا کنات تباہ ہوج تی "، دو خدا کا ہونا مال ہے ، اسی طرح مفسر نے محال کو فرض کر کے مذکورہ بات کی ہے )۔ [علمیہ]

ی تعن عنهی کی موجود گی میں دوسرا نکاح ممنوع رہا<sup>(۱)</sup>۔ حضرت خُریمہ (دَضِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْهُ) کی گواہی دو کے برابر ہوئی (<sup>۱)</sup>۔

| ڣ      | مُعْجِزِيْنَ                                                       | كُفُرُّوْا    | الَّزِيْنَ     | تَحْسَبَنَّ      | Ý  |  |  |  |
|--------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------------|----|--|--|--|
| ڣ      | مُعْجِزِيْنَ                                                       | كَفَرُوْا     | الَّذِينَ      | تُحْسَيْنَ       | グ  |  |  |  |
| میں    | عاجز كرنے والے ہيں وہ                                              | جو کا فر ہوئے | ان لو گول (کو) | ہر گز گمان سیجئے | نہ |  |  |  |
| حبائيں | ہر گز کافروں کو خسیال نہ کرنا کہ وہ کہیں ہمارے قابُو سے نکل حبائیں |               |                |                  |    |  |  |  |

|   | الْهَصِيْرُكَ | ئْسُ    | لَبِ  | 5   | النَّارُ ط | 9       | مَأُوْبِهُ | ء و | الْأَرْضِ |
|---|---------------|---------|-------|-----|------------|---------|------------|-----|-----------|
| • | الْبَصِيْرُ   | بِئْسَ  | J     | وَ  | التّارُ    | هُمُ    | مَأْوٰی    | وَ  | الْاَرْضِ |
| ļ | ٹھکانہ        | (ج) اید | البنة | اور | آگ (ہے)    | أن (كا) | تُعانه     | اور | ز مین     |

زمسین مسیں(۹۳) اور ان کا ٹھکانا آ گے ہے اور ضرور کیا ہی برا انحبام

### . تفسیر:

(۹۳) یعنی ان کفارِ نابکار کا زمین میں اَمْن سے رہنا اِس وجہ سے نہیں کہ وہ ربِّ (عَزَّوَجَلُّ) کے قابوسے باہَر ہیں بلکہ بیرربِّ تعالیٰ کی ڈِ صیل ہے۔

| الَّنِيْنَ | لِيَسْتَأْذِنْ لَكُمُ | امَنُوْا | الَّزِيْنَ | لَيُّكُ   |
|------------|-----------------------|----------|------------|-----------|
| الَّزِينَ  | لِ يَسْتَأْذِنَ كُمُ  | امَنُوا  | اٿنِينَ    | يَايُّهَا |

(1) ... ((وَاللهِ لَا تَحْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِنْتُ عَلُو اللهِ مَكَانًا وَاحِدًا أَبَدًا))

(صحيح مسلم، قضائل الصحابة، قضائل قاطمة بنت النبي عليه السلام، ص:١٣٣٠، حديث : ٢٤٤٩)

(2)…((فَحَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهَادَةً خُزَيْمَةً بِشَهَادَةٍ رَجُلَيْنِ))

(سنن أبي داود، كتاب الأقضية، باب إذاعلم الحاكم . . . الخي ٢٣١٠٣ عديث ٢٦٠٧)

اے وہ لوگ جوا کیان لائے ہو چاہیے کہ اجازت لیں تم (سے) وہ لوگ جن کے ایس ان والو حیا ہے کہ تم سے اِذُن لیں تمہارے ہاتھ کے مال

| الْحُلُمَ   | يَبُلُغُوا | كثم   | الَّنِيْنَ | 5    | کُمْ    | آيْدُ ا    | مَلَكَتُ   |
|-------------|------------|-------|------------|------|---------|------------|------------|
| الْحُلْمَ   | كَيْلُغُوا | لَمُ  | الناين     | 6    | كُمْ    | ٱیۡکانُ    | مَلَكَتْ   |
| جوانی (کو)  | <u> </u>   | نهين  | وه لوگ     | اور  | تمهارے  | وائيل ہاتھ | مالک ہوئے  |
| (۹۲) چَپْرِ | ) کو نہ    | جواني | (۹۵) انجمی | سيس( | ۇ تىم م | اور وه ج   | عنالم (۹۴) |

### تمسير:

(۹۳) شان نُرول: حضور (صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمْ) نَ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمْ) نَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ كُو بِلَا فَي جَمِيجًا لِيهِ وَقَتْ وَو يَهِم كَاتَّا حَضْرَت فَارُونِ اعظم (رَفِق اللهُ تَعَالَ عَنْهُ) كو بلا في جَمِيجًا لِيهِ وقت وَو يَهِم كَاتُفَا حَضْرت فَارُونِ اعظم (رَفِق اللهُ تَعَالَى عَنْهُ) كو بلا في جَمِيعًا لِيهِ وقت وَو يَهِم كَاتُفَا اللهُ تَعَالَى عَنْهُ) كو بلا في جَمِيعًا لِي عَلْمُ وَمَا تَصْدِ حَضْرت عَمْر (رَفِق اللهُ تَعَالَى عَنْهُ) كو خيال ہوا كه كاش غلاموں كو إجازت لينے كا حكم ہو جاتا۔ تب يہ آيت كريمہ نازل ہوكی (خزائن العرفان)۔ اس آيت مِين خِطاب مومِن مَر دول سے بھی ہے اور عور توں سے بھی۔ کريمہ نازل ہوكی (خزائن العرفان)۔ اس آيت مِين خِطاب مومِن مَر دول سے بھی ہے اور عور توں سے بھی۔ (۵۵) يعنی تمهاری لَونڈی، غلام اور قريب بلوغ ہي ان تين وَقَق مِين تو تمهاری إجازت سے تمہارے گھروں ميں آئيں، إن كے سوااور وَقَق مِين بغير اجازت لِي آء جاسكتے ہيں۔ ميں آئيں، إن كے سوااور وَقَق مِين بغير اجازت لي آء جاسكتے ہيں۔ اس اللہ اللہ قريب بلوغ ہيں۔ خيال رہے كه بلوغ كی زيادہ سے زيادہ قرت مذہب حَفَی ميں پندرہ برس ہے اور

(1)... شیخ طریقت امیر اہلسنت بانی دعوتِ اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عظار قادری رضوی (دَامَتْ بَرُکاتُهُمُ الْعَالِيَة) فرماتے ہیں: "نو برس سے کم کی لڑکی کو پر دہ کی حاجت نہیں الْعَالِیَة) فرماتے ہیں: "نو برس سے کم کی لڑکی کو پر دہ کی حاجت نہیں اور جب پندرہ برس کی ہوسب غیر محارم سے پر دہ واجب، اور نوسے پندرہ تک اگر آثارِ بُلوغ ظاہِر ہول تو (مجمی پر دہ) واجب، اور

کم از کم لڑکی کے لیے توبر س اور لڑکے کے لیے یارہ برس ہے <sup>(۱)</sup>۔

|         | 11     |      | 1.          | نانِ شوره تو | *       |      |
|---------|--------|------|-------------|--------------|---------|------|
| صَلُوةِ | قَبْلِ | مِنُ | مَرُّتٍ ط   | ثُلثُ        | كُمِّ   | مِدً |
| صَلوة   | قَبُلِ | مِنْ | مَرُّتٍ     | ثَلث         | كُمْ    | مِنْ |
| نماز    | پہلے   | ے    | مرتبه (وقت) | تغين         | تم (یس) | سے   |
| مستح    |        | نماز |             | وقت،         |         | تنين |

| الظَّهِيْرَةِ | مِّنَ   | کُمُ      | ثِيَابَ  | تَضَعُوْنَ       | حِیْنَ | 5   | الْفَجْرِ |
|---------------|---------|-----------|----------|------------------|--------|-----|-----------|
| الظُّهِيُرةِ  | مِّنَ   | كُمْ      | ثِياب    | تَضَعُونَ        | حِیْنَ | 5   | الْفَجْرِ |
| دوپېر (کو)    | _       | ایخ       | کیڑے     | ا تارر کھتے ہوتم | جب     | اور | بج        |
| -ر کو(۱۹۷)    | د و پہر | ر کھتے ہو | ے آثار ر | ایخ کپٹر۔        | جب تم  | اور | ہے پہلے   |

(94) اس سے مراد بالکل نظا ہونا نہیں کہ نظا ہونا تنہائی میں بھی بلا ضرورت منع ہے۔ رب(ءَدُوَ ہَلُ) سے شرم و اسے عراد بالکل نظا ہونا نہیں کہ نظا ہونا تنہائی میں بھی بلا ضرورت منع ہے۔ رب(ءَدُو ہَلُ) سے شرم و چاہئے، بلکہ مرادیہ ہے کہ اِن اَو قات میں عموماً لوگ اپنے گھروں میں زیادہ پر دے اور سِتر کالحاظ نہیں رکھا کرتے، عور نیں بغیر دَو پیٹہ کے، مر د بغیر گرنہ کے رہنے ہیں۔

| عۇرت                                                       | ثَلثُ     | الْعِشَاءِ شَ | صَلُوةِ | بغر  | مِڻ   | 5   |  |  |  |
|------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------|------|-------|-----|--|--|--|
| عَوْرٰتِ                                                   | ثُلثُ     | العِشَاءِ     | صَلوة   | بغدِ | مِنْ  | وَ  |  |  |  |
| پروے (کے ہیں)                                              | تين (وقت) | عشاء          | نماز    | \$.  | (2) = | اور |  |  |  |
| اور نماز عشاء کے بعد (۹۸) یہ تین وقت تہاری سشرم کے ہیں(۹۹) |           |               |         |      |       |     |  |  |  |

نہ ظاہر ہوں تومستحب خصوصاً بارہ برس کے بعد بہّت مُؤكَّد (لیعنی سخت تاکیدہے) کہ بیہ زمانہ قُرب بُلوغ و کمالِ اِشِنہا کا ہے ( یعنی سخت تاکیدہے) کہ بیہ زمانہ قُرب بُلوغ و کمالِ اِشِنہا کا ہے ( یعنی سخت کا قریبی وَ ورہے)۔ ( فاوی رضویہ جسم سسم ۱۳۹۳) ("پردے کے بارے میں سوال جواب" ص: ۷۳)

### تفسیر:

(۹۸) کیونکہ اِس وفت عموماً بیداری کالباس اُتار دیاجا تاہے اور نبیند کامعمولی لباس بَنیان و نه بندیجہن لیاجا تاہے۔ سیاست

(99) اِس سے معلوم ہوا کہ اِن تین و قتوں کے علاوہ دیگر اَو قات میں بچے اور اپنے غلام بغیر اِجازت گھر میں آسکتے

ہیں۔اِن کے علاوہ دوسرے لوگ کسی وفت بھی بغیر اِجازت گھر میں نہیں آسکتے۔

| グ  | ź   |      | عَلَيْ | كيْسَ  | كُمْ ط  | رً_   |
|----|-----|------|--------|--------|---------|-------|
| Ý  | وَ  | كُمْ | عَكَنْ | لَيْسَ | كُمْ    | 5     |
| نہ | اور | تم   | 1.     | نہیں   | تنمهارے | واسطي |
| 8. |     | بعب  | _      | ن      |         | اك    |

| طَوْفُونَ      | بعناهُنَّ ال |          | جُناحٌ      | عَلَيْهِمُ |           |  |
|----------------|--------------|----------|-------------|------------|-----------|--|
| طَوْفُونَ      | هُنّ         | بغن      | جُنَاحٌ     | الم        | عَكَنْ    |  |
| پھرنے والے ہیں | اُن (کے)     | بعد      | (کوئی) گناه | أن         | 4         |  |
| خ ہیں تہبارے   | مدورفت رکھنے | ن پر، آم | پ نہ اُ     | يں تم      | گناه تنهب |  |

| بغضٍ       | عَلَى | بَعْضُكُمْ |        | كُمُ   | عَلَيْ |
|------------|-------|------------|--------|--------|--------|
| بَعْضٍ "   | عَلَى | كُمْ       | بَعْضُ | كُمْ   | عَلَىٰ |
| بعض (کے)   | اوپر  | تمهارے     | لبعض   | تمہارے | اوپر   |
| پاِسس(۱۰۰) | کے    | -ر_        | رو س   | ایک    | يہاں   |

### تمسير:

(۱۰۰) یعنی چُونکہ اِن لو گوں کو کام کاج اور خدمت کے لیے گھر میں آناجانا پڑتا ہے۔ اگر اِن پر اِذْن واِجازت کی پابندی لگائی گئی توبڑا حَرَج واقعہ ہو گا۔ اس لیے اِن پر اِجازت لازِم نہیں کی گئی۔

| 1 |        |         |        | مراج المراج المر |        |       |  |  |
|---|--------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|--|
|   | کُمُ   | ك       | مُثَّا | يُبيِّنُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | کذ ک   |       |  |  |
|   | كُمُ   | J       | اللهُ  | ؽڔؙێۣڽؙ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ذٰلِكَ | ك     |  |  |
|   | تمہارے | يلے     | الله   | بیان کر تاہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | اسی    | طرح   |  |  |
|   | ے لئے  | ہے تہار | ڪرتا _ | سيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | يو نهی | طلًّا |  |  |

| حَكِيمٌ شَقَ    | عَلِيْمٌ       | عثا       | وَ  | الأليتِ ط |
|-----------------|----------------|-----------|-----|-----------|
| حَكِيْمٌ        | عَلِيْمٌ       | عثا       | وَ  | الأليت    |
| بڑی حکمت والاہے | خوب جائنے والا | طلّاه     | اور | آيتين     |
| والا ہے(۱+۱)    | و حکمت         | الله عسلم | اور | آيتين     |

# تفسیر: (۱۰۱) یعنی رب تعالیٰ کے تمام اَحکام علم و بیجکمت پر مَبنی ہیں خَواہ تنہاری سمجھ میں آئیں یانہ آئیں۔

| الْحُلُمَ  | كُمُ     | مِنْ  | الْاطْفَالُ  | بَلَغَ     | 131   | 5     |
|------------|----------|-------|--------------|------------|-------|-------|
| الْحُلُمَ  | حُكُمُ   | مِنْ  | الْاَطْفَالُ | بَلَغَ     | إذا   | وَ    |
| جوانی (کو) | تم (پیس) | _     | اڑ کے        | يبني جائيس | جب    | اور   |
| حبائيں     | كو يتيني | جوانی | الا کے       | ميں        | ثب تم | اور ج |

| مِنْ | اسْتَأْذَنَ الَّذِيْنَ |              | كټا  | أَذِنُــوُا      | فَ لَي سُتَا |    |  |
|------|------------------------|--------------|------|------------------|--------------|----|--|
| مِنْ | النايق                 | اسْتَأْذَنَ  | کټا  | يستاذنوا         | J            | ن  |  |
|      | (انہوں نے) جو          | اجازت ما نگی | جيسے | اجازت ما تگیس وه | چاہیے کہ     | پی |  |
| جسے  | کس (۱۰۲)               | مأ           | ٳڎٛڶ | تجفى             | وه           | نو |  |

قضسير: (۱۰۲)اس سے معلوم ہوا کہ بالغ بیٹا، یابھائی،اپنی مال یابہن پر بغیر گھنکارے نہ جائے، ممکن ہے کہ

### وه کسی وجہ سے بے پر دہ یا ننگی ہو۔

| عثا       | عُمْرِينَ عُمْرِينَ |                | گذ           | قَبْلِهِمْ ط |             |  |
|-----------|---------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|--|
| طنا       | ؽؠؙڐۣڽٛ             | <u>ڈ</u> ٰلِكَ | 12)          | الج          | قَبُلِ      |  |
| الله      | بیان کر تاہے        | اسی            | طرح          | أن           | پہلے (تھے)  |  |
| فرماتا ہے | يونهى سيان          | ۱۰۲) الله      | إذْن مانگا(' | وں نے        | اُن کے آگلہ |  |

### تفسير

(۱۰۳) یہ تھم آزاد مَر دول کے لیے ہے غلام اگرچہ بالغ ہو، لبنی سیّدہ کے پاس اِن تینوں وقتوں کے علاوہ بے پر دہ جاسکتا ہے۔ اس لیے معلوم ہوا کہ اپنے گرہ فرمایا۔ یعنی تم آزاد لوگوں میں سے۔اس لیے معلوم ہوا کہ اپنے گھر میں جَوَان بیٹی، مال وغیر ہ ہوں تو خبر کر کے داخل ہو۔ ہاں اگر صرف بیوی ہو تو بلا اِڈن بھی داخل ہو سکتا ہے کہ بیوی سے کوئی رجاب نہیں۔ مال بیٹی وغیرہ سے شرم و حیاء و حجاب ہے۔ اِن کے چبرے ہاتھ، پاؤں کے علاوہ اور اِن کے خبرے ہاتھ، پاؤں کے علاوہ اور اِن کے خبرے ہاتھ، پاؤں کے علاوہ اور اِن کے خبرے ہاتھ، پاؤں کے علاوہ اور اِن کے جاتھ ہوں تو اِن کے جبرے ہاتھ، پاؤں کے مالوہ اور اِن کے خبرے ہاتھ ہوں تو خبرہ کے دو قل ہیں، اصحیہ کے مالکہ پرہ کرے ای کومفسر نے اسے پہنے صفحہ ۱۵ پراہتد کیا

| حَكِيْمٌ ﴿      | عَلِيْمٌ       | عثا   | 5   | 1 d_ | اليتِـــ | كُمُ    | ا ک  |
|-----------------|----------------|-------|-----|------|----------|---------|------|
| حکیم            | علية           | عُثّا | وَ  | 25   | اليت     | كُمْ    | J    |
| بڑی حکمت والاہے | خوب جاننے والا | الله  | اور | اپتی | آينيں    | تمہارے  | يلي  |
| ت والا ہے       | لم و حکمت      | الله  | اور | رير  | آيت      | سے اپنی | تم _ |

| يَرُجُونَ   | Ý    | الّٰتِی   | النِّسَآءِ     | مِنَ   | الْقَوَاعِدُ      | 5       |
|-------------|------|-----------|----------------|--------|-------------------|---------|
| يَرْجُونَ   | ý    | الْتِی    | النِّسَاءِ     | مِنَ   | الْقُواعِدُ       | وَ      |
| اميدر تھتيل | نېيل | 9.09      | عور توں (میں)  | سے     | ببیژه رہنے والیاں | اور     |
| آرزو نہیں   | ح کی | نهبيں عکا | در تین(۱۰۴) جن | نين عو | هی حنانه ننا      | اور بوڑ |

(۱۰۴) یعنی بوڑھی عور تیں جنہیں حَیض آنابند ہوچکاہو اور اولاد کے قابل نہ رہیں، یہ عمراً کثر بجین سال ہوتی ہے۔ اِس زمانے میں عور تیں عموماً گوشہ نشینی اِختیار کرلیتی ہیں۔ اِس لیے اُنہیں "قواعِد" فرمایا گیا۔ خیال رہے کہ یہ حکم صِرف بُوڑھی عور توں کے لیے ہے۔

| آڻ    | جُنَاحُ | ڡۣؾٞ | عَكَيْب | یْسَ   | فَكَ | نِگَاحًا |
|-------|---------|------|---------|--------|------|----------|
| آڻ    | جناح    | هِڻَ | عَلَيْ  | لَيْسَ | ؽ    | نِكَاحًا |
| یے کہ | گناه    | أن   | 1,4     | تهين   | پس   | (ک) کال  |
| 2     | نہيں    | أثاه |         | 8.     | 4    | ان       |

| مُتَبَرِّجْتٍ          | غَيْرَ  | <del>ُ</del> نَّىٰ | ثِيَابَهُ | يَّضَعُنَ     |
|------------------------|---------|--------------------|-----------|---------------|
| مُتَبِرِّجْتِ          | غُايُرُ | هُنْ               | ثِياب     | يَّضَعُنَ     |
| ظاہر کرنے والیاں (ہوں) | ئہ      | ایخ                | کیڑے      | أتارر تحيس وه |
| تنگھار نہ چپکائیں(۱۰۵) | کہ ب    | نار رکھسیں جب      | کپٹرے ا   | اینے بالائی   |

### تفسیر:

(۱+۵) یعنی ایسی بوڑ حیوں کو اِجازت ہے کہ سر پر دَو پڑے، چادر نہ رکھیں لیکن پِنڈلی وغیر ہ کھولے رکھنے کی اِنہیں بھی اِجازت نہیں۔ نِینت سے مر اد زینت کی جگہ ہے۔

| خَيْرٌ    | يَّسْتَعْفِفُنَ | آڻ      | 5            | ئنة   | بِزِ   |
|-----------|-----------------|---------|--------------|-------|--------|
| تحير      | يَّسْتَعْفِفُنَ | آڻ      | ć            | زيئةٍ | ٠٠٠    |
| بهتر (ہے) | بچيں وہ         | اگر     | اور          | زينت  | کو     |
| ہے (۱۰۲)  | کے لئے اور ؟    | با ان _ | <u>- چ</u> . | س سے  | اور اس |

### تمسير

### (۱۰۲) یعنی ایسی بوڑ ھیوں کو بھی بہتریہی ہے کہ دَویبِتّہ وغیر ہاوڑھے رہیں۔ پہلا تھم فَتویٰ تھا یہ تھم تَقویٰ ہے۔

| عَلِيْمٌ     | سَيِيعٌ   | عْثا | ź    | ر<br>م<br>ا | ا ا   |
|--------------|-----------|------|------|-------------|-------|
| عَلِيْمٌ     | سَبِيْعُ  | علنا | 5    | <u>ه</u> م  | (E)   |
| جائنے والاہے | سننے والا | الله | اور  | ان (کے)     | واسطے |
| حبانتا ہے،   |           | Į.   | سنتز | الله        | اور   |

|          | حَرَجُ | الأغرج     | عَلَى | Ý  | و   | حَرَجْ | الْأَعْلَى | عَلَى | لَيْسَ |
|----------|--------|------------|-------|----|-----|--------|------------|-------|--------|
| ,        | 3      | الأغرج     | عَلَى | Ý  | و   | حَرَج  | الأعلى     | عَلَى | لَيْسَ |
|          | ثتنكى  | ننگڑے (کے) | اوپر  | نہ | اور | تنگی   | اندھے(کے)  | اوپر  | نہیں   |
| <b>1</b> | نسائقي |            | لٺگڙ_ |    | ند  | اور    | پر شنگی    | ه     | نہ اند |

| عَلَى | Ý      | وّ       | حَمَاجَ | الْمَرِيْضِ | عَلَى | Ý     | و           |
|-------|--------|----------|---------|-------------|-------|-------|-------------|
| عَلَى | 5      | <u>و</u> | حَمَاجُ | الْمَرِيْضِ | عَلَى | 7     | <b>6</b> 83 |
| 1,    | نہ     | اور      |         | (Z) /E      |       | 1     | اور         |
| 4 0   | يں کسے | تم مـ    | اور شہ  | (1+4)       | 5 L   | بيمار | اور شہ      |

### تمسير

(۱۰۷) شانِ نُزول: صحابہ کرام (دِخْوَانُ اللهِ تَعَالى عَلَيْهِمْ أَجْمَعِيْنَ) حُضُور (صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ) كَ ساتھ جِہاد کو جاتے تو معذور صحابہ (دِخْوَانُ اللهِ تَعَالى عَلَيْهِمْ أَجْمَعِيْنَ) کو جو بَوجِهِ عُذر جَهاد ميں شِر کت نه کرسکتے تھے اپنے گھرول کی ویکھ بھال رکھیں اور اُنہیں اِجازت دے جاتے تھے کہ گھرول کی دیکھ بھال رکھیں اور اُنہیں اِجازت دے جاتے تھے کہ کھانے پینے کی چیزیں نکال کر کھائیں پئیں۔ وہ حضرات (دِخْوَانُ اللهِ تَعَالى عَلَيْهِمْ أَجْمَعِيْنَ) اِس خرج میں بہت حَرَج

### محسوس کرتے تھے۔ اِن کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔

| کُمْ   | بيوت  | مِڻ | تَأْكُلُوْا  | آڻ    | کُمُ   | اَنْفُسِـ |
|--------|-------|-----|--------------|-------|--------|-----------|
| كُمْ   | بيۇت  | مِڻ | تَأَكُّلُوْا | أن    | اکُمُ  | ٱنْفُسِ   |
| اپیخ   | گھرول | ے   | كهاؤتم       | یے کہ | تمهاری | جاثوب     |
| (1+1), | \$    | _   | اولاد        | اینی  | كھساؤ  | کہ        |

### تفسير:

(۱۰۸) خیال رہے کہ اَولاد کا گھر اپنا گھر ہے۔ اور اُن کی کمائی ہے۔ حضور (صَلَّی اللهُ تَعَانِ عَکَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمُ)

نے فرما یا کہ تواور تیر امال تیرے باپ کا ہے (۱۰ یہاں یہی مر ادہ کیونکہ کسی شخص کوخو داپنے گھر اور اپنی کمائی
سے کھانے میں تَر دُّر ہو تا ہی نہیں۔ اس کا بیان فرمانا زیادہ مفید نہ ہو تا۔ لہذا اپنے گھر سے مر او اپنی اولاد کا گھر ہونا
چاہئے۔ایسے ہی بیوی کے لیے خاوَند کا گھر (۴) اور غلام کے لیے مَولا کا گھر اپنا گھر ہے۔ (روح البیان وغیرہ)

|   | كُمْ      | أمّهت | بيوتِ<br>بيوتِ | ٱڎ      | كُمْ   | اباز_ | بيُوْتِ | أَوْ |
|---|-----------|-------|----------------|---------|--------|-------|---------|------|
| ' | كُمُ      | أمهت  | بُيُوتِ        | أو      | كُمْ   | اباء  | بيُوتِ  | اَوْ |
|   | اپتی (کے) | ماؤن  | گھرول          | 1:      | رک) پا | بالول | گھروں   | :    |
|   | سر(۱۰۹)   | کے گھ | ا مال .        | يا اپنی | ے گھے  |       | پے بارپ | ياا  |

### تمسير:

(۱۰۹)باپ ومال مین، دادااورنانا بھی شامل ہیں۔

| آوُ بُيُوْتِ اَخَوْتِكُمْ اَوْ | اِخُوَانِكُمْ | بُيُوْتِ | آۋ |
|--------------------------------|---------------|----------|----|
|--------------------------------|---------------|----------|----|

(1) ... (رَأَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيْكَ)). (سنن ابن ماجه ، كتاب التجارات ، ما للرجل من مال ولده ، ٣٠/٣ حديث ٢٢٩٢)

(2) ١٠٠٠ اور خاوند کے لئے بیوی کا۔ (خزائن العرفان، روح البیان)

| 1 |      |           | <b>Y</b> |         | 19 0. | فيضان سوره نور |                |         |    |
|---|------|-----------|----------|---------|-------|----------------|----------------|---------|----|
|   | آۋ   | كُمْ      | ٱخَوٰتِ  | بيُوْتِ | أو    | كُمْ           | الخوانِ        | بيوت    | آؤ |
|   |      | اپنی (کے) |          | -       |       | اپنے (کے)      | بھائيوں        | گھرول   | یا |
|   | (11+ | گھسہر (   | بنوں کے  | اپنی بہ | ١     | ، يہاں         | ائيوں <u>س</u> | ایخ تھے | į  |

(۱۱۰) یعنی اگر بہن شادی کے بعد اپنے گھر آباد ہو اور بھائی ضَرورۃ وہاں رہے یا بطورِ مہمان وہاں جائے تواُس کے گھر کھانا بینا نہ شرعاً ممنوع ہے نہ عقلاً، بعض نادان بہن یا بیٹی کے گھر کھانا عار سمجھتے ہیں انہیں اِس آبیت پر نظر رکھنی چاہئے، یہ ہندوؤں کی رَسم ہے یعنی بیٹی یا بہن کے گھر کھانا معیوب سمجھنا، بلکہ اگر بیٹی یا بہن اَمیر ہو، باپ یا بھائی فقیر یا معذور ہوں توان امیر بہن و بیٹی پر ان معذوروں کا نفقہ واجب ہے گرعور تیں یہ نفقہ اپنے مال سے اُس کی اِجازت کے بغیر نہ دیں۔

| عَالِمِ كُمْ |              | يُيُوْتِ | <u>آؤ</u> | كُمْ      | آعْمَامِ | بيُوْتِ  |
|--------------|--------------|----------|-----------|-----------|----------|----------|
| كُمْ         | عَلَّتِ      | بُيُوْتِ | أو        | كُمْ      | أغتام    | بُيُوْتِ |
| اپٹی (کے)    | چھو پھيول    | گھرول    | Ļ         | اپنے (کے) | چپاؤل    | گھروں    |
| ، گھــر      | چھو پھیوں کے | يا اپنی  | بال       |           | چپاول    | يا اپنے  |

| كُمْ     | لحلت   | بيوت     | أؤ         | کُمْ    | آخْوَالِ | بيُوْتِ    | ٱو          |
|----------|--------|----------|------------|---------|----------|------------|-------------|
| كُمُ     | ځلتِ   | بُيُوْتِ | أو         | كُمُ    | آخُوَالِ | بيُوْتِ    | أوَّ        |
| اپین     | خالاؤل | گھروں    | <u>ئ</u> د | رک)     | مامؤول   | گھروں      | <u> :</u> د |
| -ر (۱۱۱) | کے گھ  | حثالاؤن  | اپنی       | يہاں يا | 2        | پنے ماموؤں | ا ا         |

### : Junio

(۱۱۱) کہ عام طور پر اِن گھر وں سے کھانے پینے میں عاروشر م محسوس نہیں ہوا کرتی۔

| - | لود | انِ سوره |     | <del>- :: =</del> ;00 |
|---|-----|----------|-----|-----------------------|
|   |     | 92/1     | 1.2 | -/                    |

|             |                                                                  |     |            |            | /          |         |    |  |  |  |
|-------------|------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|------------|---------|----|--|--|--|
| كُمُ الْ    | صَدِيُقِ                                                         | ٱوٞ | ā          | مَّفَاتِحَ | مَلَكُتُمُ | مَا     | أۇ |  |  |  |
| كُمْ        | صَدِيْق                                                          | آؤ  | <b>K</b> √ | مَّفَاتِحَ | مَلَكُتُمْ | مَا     | آؤ |  |  |  |
| اپنے(کے سے) | ووست                                                             | يا  | أس (کی)    | سخيوں (کی) | مالك بهوتم | روه) جو | Ļ  |  |  |  |
| 11 11       | ا جدال کی کنچه ان تمد از رقط مسیل بین (۱۱۲) از بیز دوست کر بهران |     |            |            |            |         |    |  |  |  |

(۱۱۲) اس میں وکیل، مُختارِ عام (لیعنی عام اور کُلّی اختیار واجازت والا) اور گھر کے کاریرَ داز سب ہی شامل ہیں جن کے متعلق گھر کے انتظامات ہوتے ہیں۔ [ کاریرُ داز (لیعنی سربراه)]

| جَبِيْعًا |   | تَأْكُلُوْا | آڻ     | جُنَاحٌ | کُمُ   | عَلَيْـ | كيْسَ  |
|-----------|---|-------------|--------|---------|--------|---------|--------|
| جَبِيْعًا |   | تَأَكُّلُوا | آڻ     | جُنَاحٌ | كُمْ   | عَكَ    | كيُسَ  |
| یل کر     |   | كهاؤتم      | ىيە كە | گناه    | تمهارے | اوپر    | تہیں ا |
| كھساؤ     | 5 | مل          | کہ     | نہیں    | الزام  | كوتى    | تم پ   |

| فَسَلِّهُ وَا |    | بيُوتًا     | دَخَلْتُمُ | فَــاِذَا د |   | اشتاتًا " | أَوْ |  |  |
|---------------|----|-------------|------------|-------------|---|-----------|------|--|--|
| سَلِّمُوا     | ؽ  | بيُوْتَا    | دَخُلْتُمْ | اذا         | ڬ | اشتاتا    | آؤ   |  |  |
| سلام کہو      | تو | گھروں (میں) | داخل ہو تم | جب          | j | الگالگ    | یا   |  |  |
| م کرو(۱۱۱۲)   |    |             |            |             |   |           |      |  |  |

(۱۱۳) بعنی اِن گھروں سے تمہیں کھانے پینے کی اِجازت ہے۔خواہ گھروالوں کے ساتھ کھاؤیاان کی غیر موجود گ میں۔بشر طبکہ تنہیں معلوم ہو کہ وہ تمہارے اس کھانے پینے سے راضی ہیں۔اس زمانہ میں بیرحال تھا کہ دوست، دوست کے گھرسے اس کی غیر موجود گی میں جو جا ہتا لے لیتا، اور گھر والے کو جب خبر ہوتی تووہ بہت خوش ہو تا۔ اب چونکه بیرفیّاضی نہیں رہی۔لہذا اب بے إجازت کھانا درست نہیں۔ (تفسیر خزائن العرفان و مدارک و جلالین) امام ابو حنیفہ (رَجِمَهُ اللهُ تَعَالٰ) نے فرمایا: کہ جو کوئی ذِی رِحْم مَحْرُم () کے گھر سے چوری کرلے اُس کے ہاتھ نہ کٹیں گے۔ ان کی دلیل یہ آیت ہوسکتی ہے۔ اِس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ جب اِن لوگوں کو اُن گھروں میں آنے جانے کی اِجازت ہے توجو مال گھر میں آزاد پڑا ہے وہ اِس کے حق میں محفوظ نہ رہا اور غیر محفوظ مال کی چوری سے ہاتھ نہیں کثالہ

(۱۱۴) یعنی گھر میں داخل ہوتے وفت گھر والوں کو سلام کرواگرچہ وہ تمہارے مال، باپ بہن بھائی اولاد، بیوی ہی ہوں۔ جب کہ وہ بَدمَد ہب نہ ہوں۔ مسلم: اگر خالی مکان میں داخل ہوں تو یوں کہو السلام علَی النّبِی النّبِی وَرَحْمَةُ الله وَبَرسَحَاتُه، مُلّا علی قاری (رَحِبَه اللهُ تَعَالی) نے "شرح شِفا" میں فرمایا: (۴) کہ مسلمانوں کے خالی گھروں میں حضور (صَدَّ اللهُ تَعَالی عَلَيْهِ وَالله میں حضور (صَدَّ اللهُ تَعَالی عَلَيْهِ وَالله عَسَلَمُ ) کی رُوح جَلوہ گر ہوتی ہے اس لیے وہاں حضور (صَدَّ اللهُ تَعَال عَلَيْهِ وَاللهِ عَسَلَمُ ) کی رُوح جَلوہ گر ہوتی ہے اس لیے وہاں حضور (صَدَّ اللهُ تَعَال عَلَيْهِ وَالله

ف وسَلَمْ) كوسلام كباجا تاب-

| مُبْرَكَةً | اللهِ    | عِثْدِ | مِّڻ  | تَحِيَّة              | كُمْ | آئـفُسِ     | عَلَى |
|------------|----------|--------|-------|-----------------------|------|-------------|-------|
| مُبْرَكَةً | اللهِ    | عِنْدِ | مِّنْ | تَحِيَّةً             | كُمْ | ٱنْفُسِ     | عَلَى |
| مبارک      | الله (ک) | پاس    | _     | ملتے وقت کی اچھی دُعا | اپنے | آدمیوں (کے) | اوپر  |
| بارك_      | ہے مہ    | سس.    | کے پا | دعسا الله             | مچھی | وقت کی ا    | ملت   |

(1)... یعنی وہ نسی رشتہ دار جس سے نکاح ہمیشہ کے لئے حرام ہو، یہ یاتو اُصول ہوتے ہیں جیسے، باپ ، دادا، مال ، دادی یافروع جیسے: بیٹا، بیٹی ، پوتا، پوتی، نواسہ ، نواس اور جھی نہ اصل نہ فرع جیسے: بھائی ، بہن اور چچا، پھوٹی یہ سب ذی رحم محرم ہیں ، اور بعض او قات محرم تو ہوتا ہے لیکن ذی رحم نہیں ہوتا جیسے: رضاعی بھائی (یا وہ جسکی حرمت) مصابر ت کی وجہ سے ہو جیسے ساس اور بیوی کی دوسرے خاوندسے اولادیں اور داماد اور بیٹے کی بیوی ، اور بعض او قات ذی رحم تو ہوتا ہے۔ لیکن محرم نہیں ہوتا جیسے: چپا زاد بھائی۔ (ملخص از بہاد شریعت ، ۹۲/۳ مرم متبقال مدینه)

(2)... شفا اور شرح شفا كى عبارت بي ب: (قال) أي ابن دينار وهو من كبار التابعين المكيين وفقهائهم: (إنْ لم يكن في البيت أحد فقُل: السلام على النبي ورَحْمة الله وبَركائه) أي لأن رُوحَه عليه السلام حاضر في بيوت أهل الإسلام. (شرح الشفالملاعلى القارى الباب الرابع في حكم الصلاة عليه والتسليم، ١١٨/٢)

| r |         |        |     |           |              |                |          |             |
|---|---------|--------|-----|-----------|--------------|----------------|----------|-------------|
|   | الأليتِ | کُمُ   | دَ  | علنا      | يُبَيِّنُ    | بلك            | كَذ      | طَيِّبَةً ۗ |
|   | الأيت   | كُمُ   | J   | مُثَّانًا | يُبَرِّنُ    | <b>ذ</b> ٰلِكَ | <b>ઇ</b> | طَيِّبَةً   |
|   | آيتين   | تمہارے | يلي | الله      | بیان کر تاہے | اسی            | طرح      | پاکیزه      |
|   | آيتي    | تم سے  | 4   | فرماتا    | يونهى سيان   | الله           | (110     | پاکسینزه(   |

(۱۱۵) تیجیّة کے معنی ہیں حیات یعنی زندگی وسلامتی کی دعاکرنی۔ یعنی رب تعالیٰ نے تہہیں ہے سلام اس لیے سکھایا کہ بید دُعائے زندگی ہے جس سے ایک دوسرے کے دل خوش ہوتے ہیں۔

| <br>الَّذِينَ | الْمُؤْمِنُونَ | اِنْهَا ﴿        | تَعْقِلُوْنَ﴿ | کُمُ   | لَعَلَّـ       |
|---------------|----------------|------------------|---------------|--------|----------------|
| الَّذِينَ     | الْمُؤْمِنُونَ | اِنْهَا          | تَعُقِلُوْنَ  | اکُمُ  | لَعَلَّ        |
|               | مومن           | سوائے اس کے نہیں | ممجمع         | (ک) تم | پیر اُمید کرتے |
| 9. (11        | وی بین(۱۲      | بان والے تو      | ہو۔ ایم       | 8.     | کہ شہبیں       |

### تمسير:

(۱۱۲) بینی کامل مومن وہ ہیں جن میں آئندہ ذکر کئے ہوئے اُوصاف ہیں کہ وہ عقائدے کیے اور اَعمال کے نیک ہوں۔

| 13]  | 5    | 4       | رَسُوْلِ   | 5   | عِيّا     | بِ   | امَنُوا       |
|------|------|---------|------------|-----|-----------|------|---------------|
| اذًا | و    | 8       | رَسُوْلِ   | وَ  | الله      | ب    | امَنُوْا      |
| جب   | أور  | اس (کے) | ر سول (کے) | اور | الله (کے) | ساتھ | جو ایمان لائے |
| _    | رسول | اور جب  | يقين لائے  | 4   | کے رسول   | -س   | الله اور ا    |

كَانُوا مَعَدُ عَلَى آمْرٍ جَامِعٍ لَّمُ يَذُهَبُوا

| 7 |             | 171       |         |         |       | اسوره لور | فيضاك | - ==00       |
|---|-------------|-----------|---------|---------|-------|-----------|-------|--------------|
|   | يَنْهَبُوْا | تم        | جَامِعِ | أمر     | عَلَى | ង់        | مُعَ  | كَاثُوْا     |
| • | جاتے وہ     | (تو) نہیں | اجتماعي | کسی کام | 4     | اس(ک)     | ساتھ  | ہوتے ہیں وہ  |
|   |             |           |         |         |       |           |       | ياسس كسى ايس |

(۱۱۷) یعنی اگر حضور (صَلَی اللهُ تَعَالی عَلَیْدِ وَالدِوسَلَمْ) نے ان کوجعہ وعید میں یاجہادو تدبیرِ جنگ کے مشوروں کے لیے جمع فرمایا ہو توبغیر حضور (صَلَی اللهُ تَعَالی عَلَیْدِ وَالدِوسَلَمْ) سے اِجازت کیے ہوئے واپس نہ ہوں۔

|   | يشتأذِنُونك          |                     | الَّنِيْنَ | يَسْتَأْذِنُوهُ ﴿ اِنَّ الَّٰنِ |        |                  | حَتَّى |
|---|----------------------|---------------------|------------|---------------------------------|--------|------------------|--------|
|   | (3)                  | يَسْتَأْذِنُونَ     | الَّذِينَ  | اِٿ                             | క      | يَسْتَأْذِنُو    | حُتَّى |
|   | آپ(ے)                | جواجازت ما تگتے ہیں | وه لو گ    | شخقيق                           | اس(سے) | (نه)اجازت لے لیں | جب تک  |
| ď | مة أنسان<br>ما أنسان |                     | **         | ,                               | 1 ,    |                  |        |

جب تک ان سے احبازے نہ لے لیں(۱۱۸) وہ جو تم سے احبازے ما گلتے ہیں

### تمسير:

(۱۱۸) معلوم ہوا کہ حضور (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمُ) کی مجلس باک کا اَوب بیہ ہے کہ وہاں سے بِ إِجازت نہ جائے، اس لیے اب بھی رَوضہ مُطہّرہ پر حاضری وینے والے بُوفت وواع اَلوداعیہ سلام عَرْض کرتے ہوئے اِجازت طلب کرتے ہیں، اس وفت قیامت کانمونہ ہوتا ہے۔

| e a      | رَسُوْلِـ | 5   | اللهِ | ب        | يُؤْمِنُونَ        | الَّزِيْنَ | اُولَامِكَ |
|----------|-----------|-----|-------|----------|--------------------|------------|------------|
| 8        | رَسُوْلِ  | 6   | الله  | بِ       | يُؤْمِنُوْنَ       | الَّذِيْنَ | أوللِيك    |
| اس (کے)  | رسول      | اور | الله  | ساتھ اپر | جوا بمان رکھتے ہیں | و بی بیں   | ىيەلوگ     |
| بين(١١٩) |           |     |       |          | له اور اسس         |            |            |

### تمسير:

(١١٩) يعنى مومنول كى علامت بيرے كه وه آپ (صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمْ) سے إجازت لے كر آپ كى تَعِيس

ا شریف سے جاتے ہیں اور منافق یو نہی بغیر پوچھے ہوئے اُٹھ جاتے ہیں۔ یہ اِجازت چاہنا اِیمان کی علامت ہے اور جماد میں (پیچھے)رہ جانے کی اِجازت چاہنا اُؤنٹ الَّنِ نُنْ الَّنِ نُنْ اَلَّنِ نُنْ الَّنِ نُنْ اَلَّالِ اَلَّانِ اِللَّانِ اِللَّانِ اللَّانِ اللَّانِ اِللَّالِ اللَّانِ اللَّالِيْ اللَّالِي اللَّالْمِيْنِ اللَّالِي اللَّالَّالِي اللَّالِي الْمُلَالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالَّالِي اللَّالِي اللَّ

| هِمُ   | حُضِ شَأْنِهِمُ |           |         | -         | اسْتَأْذَنُ      | إذا   | ذَ   |
|--------|-----------------|-----------|---------|-----------|------------------|-------|------|
| هِمْ   | شَأْنِ          | بغض       | ار      | থ         | اسْتَأْذَنُو     | اذا   | ڬ    |
| ایٹے   | کام             | بعض (کسی) | كيك     | آپ (ے)    | اجازت ما تگیس وه | جب    | ph.  |
| کے لئے | کام –           | ایخ کسی   | ين(١٢٠) | بازت ما گ | تم سے احب        | جب وه | بيسر |

### تمسير:

ن (۱۲۰) اس سے دربارِ رسول (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمْ) كا أدب معلوم ہوا كه آئيں نجمی إجازت لے كر اور عالی جائیں بھی إذْ ن حاصل كر كے جبيبا كه غلاموں كا مَولا كے دربار میں طریقه ہو تاہے۔

| 5       | مُمُ      | مِئْ۔۔ | شِئْتَ   | بَنْ     | يّ    | أذَنُ      | ذَ |
|---------|-----------|--------|----------|----------|-------|------------|----|
| وَ      | هُمُ      | مِنْ   | شِئْت    | مَنْ     | لِّ   | أذَن       | ن  |
| اور     | أن ( بين) | 7      | چاہیں آپ | اس کے (ک | واسطي | اجازت ويجئ | پس |
| 11) اور | ے دو(1)   | , _=   | . احسازر | تم حپاہو | جسے   | ان ميں     | تو |

### تمسير:

(۱۲۱) معلوم ہو اکہ سُلطانِ کو نَین (صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَ سَلَّمُ) کے دَربار کے آداب خود رت تعالیٰ سِکھا تاہے بلکہ اُس نے اَدب کے قوانین بنائے اور بیر آداب ہمیشہ کے لیے ہیں۔ وہاں توفر شنے بھی بغیر اِجازت حاصل کیے حاضر نہیں ہوتے اور سرکار (صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَ اللهِ وَ سَلَمْ) مُخْتَار ہیں خواہ اِجازت دیں یانہ دیں۔

(1)... ترجمه كنزالا يمان: [تم سے بير چھٹی وہی مائلتے ہيں جوالله اور قيامت پر ايمان نہيں رکھتے ]۔ (پ١٠)التوبة: ٥٠)

| Į | 111                       |                |           |         | 13             | اسوده                 | فيضأك |                |
|---|---------------------------|----------------|-----------|---------|----------------|-----------------------|-------|----------------|
| 1 | ڗۜڿؽؠٞڰ                   | ڠؘڡؙٛۅۛڒ       | الله      | اِنْ    | الله ا         | و و<br><del>۵ م</del> | اَــ  | اسْتَغُفِيْ    |
| ľ | رحيث                      | غُفُورٌ        | الله      | اِنَّ   | الله           | 2 20                  | 1     | استغفر         |
|   | نہایت مہربان (ہے)         | بهت بخشنے والا | الله      | شخقيق   | الله (ے)       | أن                    | كيلت  | بخشش طلب سيجيئ |
|   | -ربان <sub>ہے</sub> (۱۲۲) | نے والا مہر    | الله بخسة | ئاـــــ | بافی مانگو بیک | ے معہ                 | الله  | ان کے لئے      |

(۱۲۲) اس سے چند مسلے معلوم ہوئے۔ ایک: یہ کہ حضور (صَلَّى الله تعالیٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمْ) کی شَفاعت برحق ہے کہ رب تعالیٰ نے حضور (صَلَّى اللهُ تعالیٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمْ) کو شَفاعت مومِنوں کے لیے ہے کفار اس سے محروم ہیں۔ تیسرے: یہ کہ الله تعالیٰ مسلمانوں پر عکیہ و والله وَسَلَّمْ) کی شفاعت مومِنوں کے لیے ہے کفار اس سے محروم ہیں۔ تیسرے: یہ کہ الله تعالیٰ مسلمانوں پر برام ہر بان ہے کہ اپنے حبیب (صَلَّى اللهُ تَعَالیٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمْ) کو اِن کے لیے دعائے خیر کا عظم دیتا ہے۔ چوشے: یہ کہ الله تعالیٰ اُس کے لیے عفور رق کی الله تعالیٰ عکیہ و والله وَسَلَّمْ) کرویں، اِسی لیے حضور (صَلَّى اللهُ تَعَالیٰ عَکیہُ وَ اللهِ وَسَلَّمْ) کی شفاعت کا مختارے بعد اپنی مَغفِرت کا فِر مایا۔ پانچویں: یہ کہ ہر مومِن حضور (صَلَّى اللهُ تَعَالیٰ عَکیہُ وَ الله وَسَلَّمْ) کی شفاعت کا مختارے ہے۔ دیکھو صحابہ کرام (دِفْوَانُ اللهِ تَعَالیٰ عَکیہُ وَ اللهِ وَسَلَّمْ) کی شفاعت کا مختارے ہے۔ دیکھو صحابہ کرام (دِفْوَانُ اللهِ تَعَالیٰ عَکیہُ وَ اللهِ وَسَلَّمْ) کی شفاعت کا مختارے ہے۔ دیکھو صحابہ کرام (دِفْوَانُ اللهِ تَعَالیٰ عَکیہُ وَ اللهِ اللهُ کَانَ کے سر دار ہیں اِن کے متعلِّق شفاعت کا محکم دیا گیا تو اُورَ وں کا کیا ہو چھنا۔ الله کے سر دار ہیں اِن کے متعلِّق شفاعت کا محکم دیا گیا تو اُورَ وں کا کیا ہو چھنا۔

| عَاءِ   | گ        | بَيْنَـكُمُ |             | الرَّسُوْلِ    | دُعَآءَ     | تَجْعَلُوْا | Ý  |
|---------|----------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|----|
| دُعَاءِ | শ্ৰ      | كُمْ        | نین         | الرَّسُولِ     | دُعَاءَ     | تَجْعَلُوْا | Ý  |
| بكاري   | مثل      | البين       | ورميان      | رسول (کے)      | پکارنے (کو) | بنالوتم     | نہ |
| سسرے کو | ں ایک دو | تم مب       | مرا لو جبيب | ں ایسا نہ تھہ۔ | کو آپس مسیر |             |    |

| الَّذِيْنَ     | عُمّا | يعُكمُ   | قُلُ | بَعْضًا ط | کُمْ        | بغض |
|----------------|-------|----------|------|-----------|-------------|-----|
| الَّذِينَ      | åul   | يَعْلَمُ | قَلُ | بَعْضًا   | كُمْ        | بغض |
| ان لو گول (کو) | الله  | جانتاہے  | بيثك | بعض (کو)  | تمہارے (کا) | لعض |

پش کش: مجلس المدينة العلمية (وعوت إسلام)

123

فيضان سوره نور

حبانتا ہے جو تم

ببیشک

ہے(۱۲۳)

يكارتا

### تمسير:

(۱۲۳) یعنی حضور (صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمْ) کی بُکار اور حضور (صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمْ) کی بُکار اور حضور (صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمْ) کی طلب کو ایک دوسرے کی طلب کی طرح نه سمجھو که قبول کرویانه کرو بلکه اِن کی طلب پر فوراً حاضر جوجاوًا گرچه نماز میں یاکسی اور کام میں (ہو)، رب (عَزُوجَلٌ) فرما تاہے: ﴿ اللهُ عَبِيْهُ وَاللَّهِ وَلِلمَّ سُولِ إِذَا دَعَاكُمْ ﴾ (۱)

الله

یا حضور (صَلَّ اللهُ تَعَانَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمُ) کو ایسے اَلقاب و آواز سے ندبُکارو جیسے ایک دوسرے کوبُکار لیتے ہو۔ اِنہیں بصیّا، اَتا، چیّا، بشر کہہ کرنہ پکارو۔ اِنہیں یارسول الله (صَلَّى اللهُ تَعَانَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمُ)، یا شفیع اَلُمُذُ نِبین (صَلَّى اللهُ تَعَانَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ)، یا شفیع اَلُمُذُ نِبین (صَلَّى اللهُ تَعَانَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ)، یا شفیع اَلمُدُ نِبین (صَلَّى اللهُ تَعَانَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ) و غیره اَدب کے اَلقاب سے یاد کرو۔

| : | ــنَدِ   | ئے کے    | ذَ | لِوَاذًا "         | ئـــکُمُ   | Ą    | يَتَسَلَّلُوْنَ  |
|---|----------|----------|----|--------------------|------------|------|------------------|
| 2 | يَحْذَرِ | J        | ؽ  | لِوَاذًا           | ، کُمْ     | مِنْ | يتَسَلَّلُوْنَ   |
|   | ڈریں     | چاہیے کہ | پس | کسی چیز کی آڑلے کر | م تم (میں) | سے   | جو کھیک جاتے ہیں |
| • | و ڈریں   | ÿ (1rr), | ۷  | چیے کی آڑ          | ہیں کسی    | باتے | چیکے نکل حہ      |

### تمسير

(۱۲۲) شان نزول: منافقین پر حضور (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمُ) كَا وَعَظَ سَنَا وُشُوار ہو تا تھا اور چَپِ سے بِھسَکتے مسجد کے کِنارہ تک پہنچ جاتے اور پھر کسی چیز کی آڑ لے کر چِپ سے مَجِسِ پاک سے نکل جاتے ہے، اِن کے متعلق سے مِتاب والی آیت نازل ہوئی۔

| تُصِيبَـهُمُ  | آڻ | أَمْرِكَا | عَنْ | يُخَالِفُوْنَ | الَّذِيْنَ |
|---------------|----|-----------|------|---------------|------------|
| تُصِيْبَ هُمُ | آڻ | اَمْرِ ﴾  | عَنْ | يُخَالِفُوْنَ | الَّذِيْنَ |

(1)... ترجمه كنزالا يمان: [الله اور اس كرسول كبلاني يرحاضر موجب رسول عمين بلائين] \_ (پ مرالانفال: ٢٠)

وہ لوگ جو اللہ کرتے ہیں ہے کام اس کے کہ تو ہوں کے انہیں انہ

| الِيْمُ اللهِ | الْمَانِ فَالْ | هُمُّ     | يُصِيْب | أؤ          | فِتْنَةً  |
|---------------|----------------|-----------|---------|-------------|-----------|
| الِيْمُ       | عَنَابٌ        | هُم       | يُصِيْب | آۋ          | فِتْنَةٌ  |
| وروناك        | عذاب           | انہیں     | ****    | ي           | كوئى فتنه |
| پڑے(۱۲۲)      | - عــناب       | پر دردناک | ) يا ان | اده) خِيْرِ | كوئى فتتن |

### تفسير

(۱۲۵) تکلیف، قتل، زَلزلے، ظالم بادشاہوں کا تَسلُّط، ہولناک حادثے، اس سے معلوم ہوا کہ حضور (صَلَّ اللهُ تَعَانَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمْ) کی مخالفت سے دنیاوی عذاب بھی آ جاتے ہیں، آ نِحرت کے عذاب اِس کے علاوہ ہیں۔

(۱۲۲) یعنی آخرت کا عذاب یا اِیمان پر خاتمہ نصیب نہ ہونا۔ یہ لفظِ اَوْ منعِ خُلوکے لیے ہے (۱)، اِجْمَاع دونوں عذابوں کا ممکِن ہے۔

| الْأَرْضِ *                                               | 5   | السَّلُوتِ | ڣ   | مَا     | 9         | رثِّ  | اِٿ     | 31     |
|-----------------------------------------------------------|-----|------------|-----|---------|-----------|-------|---------|--------|
| الْأَرْضِ *                                               | وَ  | السَّلُوتِ | ڣ   | ما      | يثم       | لِ    | رَاتَ ا | 31     |
| ز مین                                                     | أور | آسانوں     | میں | جو (ہے) | الله (کے) | واسطي | شحقيق   | خبروار |
| سن لو بیشک الله بی کا ہے جو کھھ آسمانوں اور زمسین مسیں ہے |     |            |     |         |           |       |         |        |

| يۇمر       | وَ  | ba | عَكيْ  | ٱنْتُمُ | مَآ   | يَعْلَمُ   | تَدُ  |
|------------|-----|----|--------|---------|-------|------------|-------|
| يُؤْمُ     | 5   | à  | عَكَنْ | أثثث    | مَآ   | يَعْلَمُ   | قَدُ  |
| أس ون (كو) | اور | أس | 1,     | تم (ہو) | £ (0) | جانتاہے وہ | ببيثك |

(1)... یعنی د نیاوی یا آخرت کے عذابول میں سے کوئی ایک توضر ور ہو گااور یہ بھی ممکن ہے کہ دونوں ہوں۔ (عسیہ)

### بیشک وہ حبانت ہے جس حال پر تم ہو اور اسس دن کو

| بِيَا | و م      | 2 0 0      | <b>ٺ</b> ُ | مِ     | اِلَيْ | يُرْجَعُوْنَ      |
|-------|----------|------------|------------|--------|--------|-------------------|
| بِيَا | هُمُ     | يُنَيِّئُ  | ئ          | Ř      | اِلَى  | يُرْجَعُونَ       |
| 9.    | انهيں    | بتائے گاوہ | پس         | أس (ک) | طرف    | پھیرے جائیں گے وہ |
| 500.  | أبسيد ما | 1 7 /      | ر د انگر   | 6      | ک ط ه٠ |                   |

جس مسیں اسس کی طسرون پھیسرے حبائیں گے تو وہ انہیں بتادے گاجو پچھ

| عَلِيْمُ       |      | شَيْءِ | ڲؙڷۣ  | بِکُ | eis   | مْثُا | 5   | مَعِلُوْا طُ | , a   |
|----------------|------|--------|-------|------|-------|-------|-----|--------------|-------|
| عَلِيْمٌ       |      | شَيْءِ | كُلِّ | بِ   |       | عثا   | وَ  | نبِكُوا      | à     |
| ب جانبے والاہے | خور  | 7.     | J.    | (5)  | ما تھ | الله  | اور | نہوں نے      | كياا  |
| (174) -        | بانت | حب     | 8.    | سب   | الله  | اور   | کيا | ئے           | انهول |

### تفسير:

(١٢٧) يعني الله تعالى توسب يجھ جانتاہے، كُفّار كايد حساب وكتاب أنہيں روزِ مَحشر رُسواكرنے كے ليے ہو گا۔

### سوالات

(۱)... كيا حضور (صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمْ) كى إطاعت برحال مين واجب ہے خواہ وہ تعلم بظاہر عَقَل مين آئے يانہ آئے؟

(٢)... درج ذيل آيت كاشانِ نُزول بيان كريں؟

﴿ يَا يُهَا الَّذِيْنَ امَنُوْ الِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِيْنَ مَلكَتُ آيَلنُكُمْ وَالَّذِيْنَ لَمْ يَبُلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلْكُ مَرّْتِ ﴾

(m) ... مذہب حنفی میں بلوغ کی مدت کیا ہے؟

- (۷)... بُوڑھی خواتین کے دَویِٹہ وغیرہ اَوڑھے رہنے کے متعلِّق قر آنِ مجیدنے کیابیان فرمایاہے؟
  - (۵)... بیٹی یابہن کے گھر کھانا کھانے کو بڑا سمجھناکیساہے؟
- (٢)...اگر كوئى فِى رِحْم مَحْرُم كے گھرچورى كرے توكيالِام اَعظم اَبُوحنيفه (رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ) كے نزديك اُسكے ہاتھ كاٹے جائيں گے ؟
  - (2)...اگرخالی مکان میں داخل ہوں توسلام کیسے کرناچاہئے؟
    - (٨)... درج ذیل آیت کے معانی وشان نُزول بیان کریں؟

﴿ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ يَيْنَكُمُ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ۚ قَدُ يَعْلَمُ اللهُ الَّذِيْنَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمُ لِالتَّجْعَلُوا دُعَاءً الرَّسُولِ يَيْنَكُمُ كَدُعَاءِ بَعْضَا ۚ قَدُ يَعْلَمُ اللهُ الَّذِيْنَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمُ لِعَادًا ۚ قَلْيَحْدُرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِةِ آنُ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ الرَّيْصِيْبَهُمْ عَذَا اللهِ الدِيْمُ ﴾ .

### ختم شُد

جاري از صفحہ 106

... د کھایا تواس کو تسلی دینے والاوراس کے آنسو پو کھنے والا پہال دوسرا کون ہے؟ بس مرساس پر سمجھ لے اور ٹھان لے کہ مجھے اپنی بہوسے م حال میں شفقت و محبت کرنی ہے بہو مجھے خواہ کھے نہیں سمجھے مگر میں تواس کو اپنی بیٹی ہی سمجھوں گی تو پھر سمجھ لو کہ ساس بہو کا جھڑا آ دھے سے زیادہ ختم ہو گیا۔ پہو کھے اور بہر بہو کو لازم ہے کہ اپنی ساس کو اپنی مال کی جگہ سمجھے اور بہرشہ ساس کی تعظیم اور اس کی فرمال برداری و خدمت گزاری کو اپنافر ض سمجھے۔ ساس اگر کسی معالمہ میں ڈانٹ ڈپٹ کرے تو خاموشی سے سن لے۔ اور ہر گزم گزم خبر وار کبھی ساس کو بیٹ ساس کو بیٹ ہے جان کر اس کی تعظیم وخدمت کو اپنے لئے لازم بیٹ کر الٹا سیدھا جو اب نہ دے بلکہ صبر کرے اس طرح اپنے خسر کو بھی اپنے باپ کی جگہ جان کر اس کی تعظیم وخدمت کو اپنے لئے لازم سمجھے۔ اور ساس خسر کی زندگی میں ان سے الگ رہنے کی خواہش نہ ظاہر کرے اور اپنی دیور انیوں اور جیٹھا نیوں اور مندوں سے بھی حسب مر انتب اچھابر تاؤر کھے اور یہ ٹھان لے کہ جمھے مرحال میں انہی لوگوں کے ساتھ زندگی بسر کرنی گی ہر

جدیت کے فرافض: مہینے کو لازم ہے کہ جب اس کی دلہن گرآ جائے تو حسب دستورا پی دلہن سے خوب خوب بیارہ محبت کرے لیکن مال باپ کے ادب واحترام اور ان کی خدمت واطاعت میں م گزیم گزبال برابر بھی فرق نہ آنے دے۔ اب بھی ہم چیز کالین دین مال بی کے ہاتھ سے کر تارہ کے اور اپنی دلہن کو بھی بہی تاکید کر تارہ کے بغیر میری مال اور میرے باپ کی رائے کے ہم گزیم گزنہ کوئی کام کرے نہ بغیر ان دونوں سے اجازت لئے گھر کی کوئی چیز استعال کرے۔ اس طرز عمل سے ساس کے دل کو سکون واطعینان رہے گا کہ اب بھی گھر کی مالکہ میں بی ہوں اور بیٹا بہو دونوں میرے فرمال بردار ہیں۔ پھر م گزیم گزیم بھی وہ اپنے بیٹے اور بہوسے نہیں لڑے گی جو لڑکے شادی کے بعد اپنی مال سے لاپروائی برسے لگتے ہیں اور اپنی دلہن کو گھر کی مالکہ بنالیا کرتے ہیں۔ عموماً سی گھر میں ساس بہو کی لڑائیاں ہوا کرتی ہیں لیکن جن گھر ول میں ساس بہو اور بیٹے اپنی مذکورہ بالا فرائض کا خیال رکھتے ہیں۔ ان گھروں میں ساس بہو کی لڑائیاں ہوا کرتی ہیں لیکن جن گھروں میں ساس بہو کی لڑائیاں گورتی جی تربین آئی۔ (جنتی زیور، ص: 63 تا 68) مکتبہ المدینہ)

## مأخذومتراجع

| مطبوعه اس طباعت                   | مؤلف، مصنف، متوفی، وغیره                                                                  | نام مختاب                                |     |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----|
| مكتبة المدينه كراچي               | كلام الهي                                                                                 | القرآن الكريم                            | 1   |
| ر الكتب العلمية بيروت ١٤١٩هـ      | امام ابوعبدالله محد بن اساعيل بخاري *متوفى ٢٥١ه                                           | صحيح البخاري                             | ۲   |
| رالمغنى عرب شريف ١٤١٩هـ           | امام ابوحسین مسلم بن حجاج قشیری * متوفی ۲۶۱ه                                              | صحيح مسلم                                | ٣   |
| ر احياء التراث بيروت ١٤٢١هـ       | امام ابو داود سليمان بن اشعث سجستاني * متوفى ٢٥٥ه                                         | سنن أبي داود                             | 4   |
| ر الفكربيروت؟ ١٤١هـ               | امام ابوعيسيٰ محمد بن عيسيٰ ترمذي * متوفى ٧٤٩هـ                                           | سنن الترمذي                              | ۵   |
| ر المعرفة بيروت، ١٤٢هـ            | امام ابوعبدالله محد بن يزيد ابن ماجه * متوفى ٢٥٣ه                                         | سنن ابن ماجة                             | ٦   |
| رالفكر بيروت١٤١٨هـ                | امام محدين عبدالله حاكم نيشا پورى * متوفى ٥٠٠٥ ه                                          | المستدرك                                 | ٧   |
| ر الكتب العلمية بيروت. ١٤٢هـ      | امام حافظ ابن حجر عسقلانی شافعی * متونی ۸۵۲ھ                                              | فتح الباري                               | ٨   |
| ر احياء التراث بيروت٢٤٢هـ         | حافظ ابو القاسم سليمان بن احمد طبر اني * متوفي ٢٩٩هـ ه                                    | المعجم الكبير                            | 4   |
| ر الفكر بيروت، ١٤١٨ هـ            | شیخ الامام بدر الدین ابو محمد محمود بن احمد عینی * متوفی ۸۵۵ه                             | عمدة القاري                              | ١.  |
| ر الفكربيروت؟ ١٤١هـ               | علامه فاضل على بن سلطان محمد قارى * متو في ١٠١٥ اه                                        | مرقاة المفاتيح                           | 11  |
| ر الكتب العلمية بيروت ١٤٢١هـ      | علامه فاضل على بن سلطان محمد قارى * متوفى ١٠١٥ اه                                         | شرح شفا                                  | 14  |
| ر الكتب العلمية بيروت، ١٤١هـ      | ابو جعفر طحاوی احمد بن محمد بن سلمة از دی مصری حنفی<br>* متوفی سنة اسماه                  | مشكل الآثار                              | ۱۳  |
| ار المعرفة ١٤٢٠ هـ                | محد املين ابن عابدين شامي، * متوفى ٢٥٢ اه                                                 | رد المحتار                               | 1 £ |
| صا ٤٢ · عا ص                      | علامه زين الدين بن فجيم، * متوفى + ٩٧ه                                                    | البحر الراثق                             | 10  |
| ضافاؤ تثريش ءمر كزالا ولياءلا بور | امام البسنت مولاناشاه احدر ضاخان عليه رحمة الرحمن                                         | فناوى رضوبيه                             | 11  |
| لتبة المدينه، باب المدينه كراچي   | صدرالشريعه حضرت علامه امجد على اعظمى رحمه الله القوى                                      | بهارشريعت                                | 17  |
| لتبة المدينه، باب المدينه كراچي   | بانیِ دعوتِ اسلامی، حضرت علامه مولانا محمد الیاس<br>عطار قادری رضوی دامت بر کاتهم العالیه | پردے کے بارے میں<br>سوال جواب (نیالیڈیش) | ١٨  |

## سُنْتُ كئ بهارين

ہراسلامی بھائی اپنایہ فی بھائی اپنایہ فی بنائے کہ " مجھا پی اورساری دنیا کے لوگوں کی اِصلاح کی کوشش کرنی ہے۔"اِنْ شَاءَالله عَزَّمَةً لَا اِنْ اِصلاح کی کوشش کے لیے" مَدَ فی اِنعامات" پر الله اورساری دنیا کے لوگوں کی اِصلاح کی کوشش کے لیے" مَدَ فی اِنعامات " پر الله عَزَّمَةً لَیْ وَنیا کے لوگوں کی اِصلاح کی کوشش کے لیے" مَدَ فی قافِلوں " میں سفر کرنا ہے۔ اِنْ شَاءَالله عَزَّمَةً لَیْ





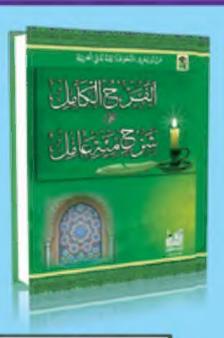









فيضانِ مدينه، محلّه سودا گران ، براني سبزي مندي، باب المدينه (كراچى)

UAN: +923 111 25 26 92 Ext: 1284

Web: www.dawateislami.net / Email: ilmia@dawateislami.net